



مواعظ فقيالعظم فقرات مفتى ريث يراح مفارح ألتا قال

ناشر

كِتَاكِبُهِي

ناظِم آبادي \_ کاچی ٥٠٠ د ٢

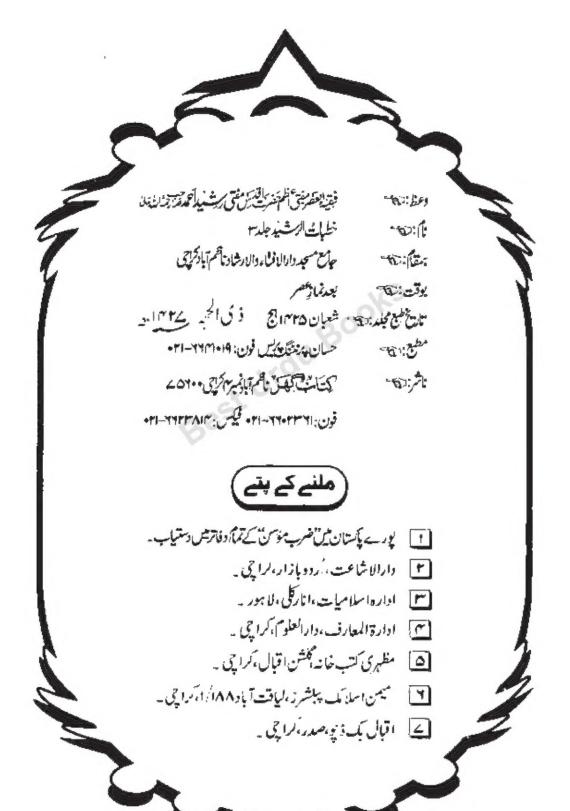





الخمد لله! ''خطبات الرشيد' کی تيسری جلد آپ کے ہاتھ ميں ہے،اس جلد کی تمام وعظ جدید ہیں۔ جو حضرت اقدس حضرت والا رحمہ الله تعالی علیے کی وفات کے بعد قلم بند ہوکر سامنے آئے ورحال ہی میں کتا بچوں کی شکل میں شائع ہوئے ،صرف ایک وعظ' ترک گناہ' قدیم ہے، جو حضرت والا رحمہ الله تعالی علیہ کی زندگی میں شائع ہوتا رہا ہے، اس قدیم ہے، جو حضرت والا رحمہ الله تعالی علیہ کی زندگی میں شائع ہوتا رہا ہے، اس تیسری جلد کی تیاری اور اس کو مرتب کرنے میں جامعة الرشید کے استاذ مولانا مفتی عبد الله میمن صاحب نے کوشش فر مائی اور بعض وعظ خود انہوں نے کیسٹوں مفتی عبد الله میمن صاحب نے کوشش فر مائی اور بعض وعظ خود انہوں نے کیسٹوں کے منبط فر ماگر فر اہم کیے، اس جلد کی کمپوزنگ میں بھائی جمال عبد الله عثان سلم نے خصوصی دلچیں کا اظہار فر مایا اور اس کے ٹائنل کی تیاری میں بھائی خورشید عالم سلم نے تعاون فر مایا ۔ الله تعالی نے فضل و کرم اور ان حضرات کی کوششوں سے بے جلد منظر پر لانے کے لیے خصوصی تعاون فر مائیں گے۔ الله تعالی علیہ کے علوم و فیوش کو عام منظر پر لانے کے لیے خصوصی تعاون فر مائیں گے۔ الله تعالی علیہ کے علوم و فیوش کو عام کا ور مائیں گا ہم سب کی اس کا ورش کو قبول فر مائے اور حضرت والا رحمہ الله تعالی علیہ کے علوم و فیوش کو عام فرمائے ۔ آئین!

محمسلیم کتابگھر، ناظم آباد کراچی

# تفصیلی فهرست مضامین

عنوان

# امتحانِ محبت

# شكرنعمت

| C.I | 🕲 ہرمقام مقام شکر             |
|-----|-------------------------------|
| 4   | الله شاكرول كي علامت          |
| 20  | الله شدت مرض مین غلبه شکر است |
| MY  | E 3 4 4 B                     |

| صفي | متوان                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------|
| ۳۸  | حضرت الوسف عليه السلام كامقام عبديت                      |
| ۵۱  | 🕲 حضرت يعقوب عليه السلام كالمقام عبديت                   |
| ۵۱  | ® حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کامقام عبدیت                 |
| ۵۲  | 🕲 نغمتوں کا سوال ہوگا                                    |
| ۵۳  | 🕲 ابلِ جنت کا آخری کلمه                                  |
| ۵۵  | 🕸 ایمان سب ہے بڑی نعمت                                   |
| ۵۷  | 🕸 بندول پر الله کی رحمت                                  |
| ٩۵  | 🕸 قرآن کا حق                                             |
| 4+  | 🚳 نعمت میں ترقی کانسخه                                   |
| 41  | ایک اشکال                                                |
| 71  | 🕲 قدرنعت کی ایک مثال.                                    |
| 11  | ® لبعض خصائل میں التباس                                  |
| 44  | 🗞 شکرنعمت کے فائد ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 414 | 🕸 شکر کی حقیقت                                           |
| 4D  | 🥮 بدوی کا قصه                                            |
| 44  | ﴾ اضافه از چامع                                          |
| ΑŅ  | 🥞 آخری ایام میں حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ کا حال        |
|     | رحمت الهبير                                              |

| 600   | <del>~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مفحه  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Z 24  | ول تجسينے كى علامت.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ∠9    | 🚳 نقل کا اثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| \$ AL | ه محبت الهيه مين ترقى كانسخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7     | ے بردگی کے <b>ن</b> سادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۸۳    | © جفاظت کا شرعی و عقلی اصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PA    | ﴿ سُونے کے برتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۸۸    | ملی تبلیغ کااژ 🚳 عملی تبلیغ کااژ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸۸    | ایک نو جی کا قصہ<br>ایک نو جی کا قصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9•    | چ چرے کا پردہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.    | ﷺ پہرے تا ہیں ملحدین کا خیال باطل ان ہو ہے۔ کے ہارے میں ملحدین کا خیال باطل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 90    | پروے کے دوسمیں میں ہے۔<br>پردے کی دوسمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 90    | في نفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 914   | العارض ا  |
|       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | تسخة اصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 99    | ورب غيرت المستحدد الم |
| 1+1   | استر شاو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1+1   | اصلاح اصلاح المال  |
| 1+1"  | ور دِ دِل کا اڑ ان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ا ا   | ارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| صفح  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1•٨  | الله تم ع پر صنى يا سننے كے فسادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 111  | ﴿ قَصْدٍ بُوزِينِ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 111  | الله كيست سفنے والوں كا علاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 110  | الله محبت يا فريب المستحدة المستحدث ال  |
| 110  | 🕲 موی علیه السلام کی قوم کا جہاد ہے فرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 117  | 🕲 كفرك كَمْ جوڙ پرالله كا فيصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 119  | 🕲 حقیقی محبت کا معیار 🛇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IFY  | كسخى سكون ع<br>الله الماطر زعمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 124  | پ می می می از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| IFY  | ا- دین داری کومقدم رکھیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 119  | 1-1-قاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11-  | ۳- اعتثاره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 111  | 🕲 استشاره کی شرائط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11-1 | عورتوں ہے مشورہ نہ کریں<br>-عورتوں ہے مشورہ نہ کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 124  | ا- مشير صالح ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 124  | ۲- خير خواه بو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 124  | ۵- تجربه کار بو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1000 | ت اختار کی قق می استار کو استار کی استا |

IMY

|       | <del>+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مفحه  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1172  | الله المرود عن المحليل |
| 117   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1940  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14.   | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| اما   | © مصیبت پرشکر کی عادت ڈالیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 100   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الدلد | @ اولاد کی تربیت کا اصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 100   | 🕲 حضرت گنگو ہی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قوانین اللہ بیے پڑمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 102   | 🕸 غزوهٔ احد میں استشارہ کی ایک مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 102   | ایمان کا تقاضا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|       | نمازوں میں مردوں کی عفلتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 101   | 🕲 مسجد میں صف بندی کا طریقتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 100   | ا وین کی بات کہنے کے دوطریقے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 104   | الونك شيطان نه بنين الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 102   | 🚳 مسلمانوں کی دین ہےغفلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 101   | الله معجد میں کسی کے لیے جگه رکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14.   | ا ڈاڑھی کے بارے میں خواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 141   | ناکوآگیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 141   | کے نماز کے مسائل سے لاعلمینال سے لاعلمینال سے لاعلمینال ہے العلمینال ہے العلمینال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| صفح  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 · | 🍥 وضوء تهيين تقبرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٠ ٢٢ | 📦 ہے پروگ کا ویال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 177  | ایک ختک لقیم کی اہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۰ ۸۲ | ِ ۞ دواوقات میں خیااہات کی کنڑت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PFI  | 🕸 نماز میں ئیسونی کا طریقتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | نماز میں خواتین کی عفلتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۷   | 🕲 نماز میں خواتین کی ایک برزی غفلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الاس | 🍪 اذان کی اہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 140  | 🕸 اذان کے احتر ام میں اوگوں کی خفلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 144  | ه بشارت عظمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 141  | الله تماز میں جلد یازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ΙΛ+  | الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1/1  | 🕲 نماز میں سستی علامت نفاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IAT  | 🕲 خواتین کی دوسری برزی غفلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IAT  | ® ایک غلط مشہور مسئلے کی اصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| I۸۳  | ® بوقت ولادت نماز معاف نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PAL  | ® نماز جچھوڑنے کی مزا۔۔۔۔۔۔<br>هورن جے درجے دیا ہے ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IAA  | ﴾ نماز جھوڑنے پرآ خرت کی سزا<br>﴾ بروز قیامت مانخول کے بارے میں سؤال ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | و الأنظام الأنباط الانباط الأنباط الأنباط الأنباط الأنباط الأنباط الأنباط الأنباط الا |

| صفحه          | عثوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 191           | 🚳 مرض سيلان ناقض وضوء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 191           | 🕸 تمازييس ہاتھ ہلانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 190           | 🕲 توجه ہے نماز پڑھنے کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               | بالهمت خواتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r+1           | ار وعظ "شرعي يرده" كا ار الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.4           | 🚳 یٹاور ہے و صکی آمیز خط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>*</b> + (* | چادو کی ژبیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| r+0           | ہ و پور کے معنی است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r•0           | ک سنگھنی کا قصہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r• 4          | ﷺ مکه میں ایک و پور کی حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>*</b> *A   | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Y+</b> A   | ہے مولوی کے بھائی اور جھتیجوں کا واویلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r• q          | 🕲 مولوی صاحب کی لاکھی کااثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| r1+           | چنون محبت استان المستان ا |
| 11 1          | الله کے قوانین عمل کے لیے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10            | چ حاجی کی بدمعاشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14            | ﷺ بے بروگی بے حیانی بھیلانے کا ذراجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ΊΛ            | © قعے بتانے کا مقدر 💮 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               | وفت کی قیمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 2      | عنوان                                               |
|--------|-----------------------------------------------------|
| דדר    | 🗗 مومن کی فراست                                     |
| ۲۲۵    | ﴾ علماء مشاتُ کے لیے یا بندی نہیں                   |
| 777    | 🕏 محترّ م مهما نول کے لیے احمال وسبلا               |
| ++4    |                                                     |
| 772    | ﴾ ایک نالم کی قدر                                   |
| ٢٢٨    | وابر نمه الم                                        |
| LLV.   | 🐉 میرے ایک ایک منٹ ہے دنیا فائد د اُنجار بی ہے      |
| 254    | 🕻 اتنے منت کہاں ہے لاؤان؟                           |
| rrq    |                                                     |
| 779    | 🕃 وقت دیئے ہے اس کا نقصان                           |
| 14.    | 🥸 ول کی صالات کا معیار                              |
| 11.    |                                                     |
| ++1    |                                                     |
|        | معاشرت کے چندا واب                                  |
| ++1    |                                                     |
| 447    | الله الله الله الله الله الله الله الله             |
| +++    |                                                     |
| h b- 4 | ن ن ن نازه ب سا برده به تون ه <sup>نوا</sup> ن نا ا |
| ***    |                                                     |
| 772    | @ انان بروف :وخيارر يه                              |

| 2      | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rry    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rr\    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| rra    | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r:•    | ا تا ياتھ کي خرائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r?•    | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 101    | 🕸 انتیج باتھ کی دوسری خرانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| וקו    | © حلتے بُھرتے بیشاب خشک کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rnr    | الله المراث أن الماسية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rar    | التي التي التي التي التي التي التي التي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 777    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ייוי   | المرس |
| ۲,٦ (٦ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ר,ר,ץ  | 🕲 نهاز میں رتئ خارج ہونے پر کیا کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 107    | الك يال الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 102    | بالآر يني الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ד הז   | 🕲 مجلس میں باتیاں اور نے ہے آوا ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17.1   | -107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| rî     | الله عباريات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rr_    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1:1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 111    | السام و ثب تعيمات أمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| صفحه                            | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rma.                            | 🕸 دوسرول كو تكليف نه ديئه كا أصول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 449                             | 🕸 ''عدم قصد ایذاه'' کا مطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۵+                             | 🕲 ہیت الخلاء میں ڈھیلو ں کا استعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10.                             | @ استنجاء کے بعد لوئے میں پانی حجور وینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 101                             | 🕸 استنجاء کے بعد پانی بہاویں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 101                             | 🕸 پانی بچائے کے دوفقصان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rat                             | 🕲 میرے کمرے میں صفائی کا انتمام 🕠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| tor                             | 🕲 تنب میں روشیٰ ہونی جاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| tar                             | و کهام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| raz                             | ملا قات اور ٹیکی فون کے آ داب<br>ہاتا ہے معاشرت کے دواصول سے معاشرت کے دواصول سے سے دواصول سے معاشرت کے دواصول سے سے معاشرت کے دواصول سے سے معاشرت کے دواصول سے دواصول |
| ran                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 967 1                         | 🕮 منتمل کے کیے فکر کی ختبر ورت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ton                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                 | 🕲 ملاقات کے دوسبب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۵۸                             | ﴿ مَلَا قَاتَ كَ وَوَسَبِ<br>﴿ نَيِكَ لُو رُول سِے تعلق رکھیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| roa<br>roa                      | © ملاقات کے دوسبب<br>© نیک اوگوں سے تعلق رکھیں<br>© حصورصلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ؤیاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ran<br>ran<br>ran               | ﴿ مَلَا قَاتَ کے دوسبب<br>﴿ نیک اوگوں سے تعلق رکھیں<br>﴿ حضور صلی اللّٰه علیه وسلم کی ایک رُعاء<br>﴿ افطاری کی دعوت کے نقصانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ran<br>ran<br>ran<br>ran        | ﴿ مَلَا قَاتَ کے دوسبب<br>﴿ نَیک اوْلُوں نے تعلق رکھیں<br>﴿ حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی ایک دُ عاء<br>﴿ افطاری کی دعوت کے نقصانات<br>﴿ تمہارا کھانا نیک لوگ کھا نمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ran<br>ran<br>ran<br>ran<br>ran | © ممل کے لیے فکر کی ضرورت<br>کا ملاقات کے دوسبب<br>کا نیک اوگوں سے تعلق کھیں<br>کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ؤ عاء<br>افطاری کی دعوت کے نقصانات<br>کا تمہارا کھانا نیک لوگ کھائیں<br>کا نیک آ دمی ہے محبت ایمان کی علامت<br>کسی کام ہے ملاقات کے لیے پہلے وقت لے لیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| صفحه             | عنوان                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777              | <ul> <li>ا الله بهرائی سه براهماند تی ن به یال باان ن جانا</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| 775              | 🕲 اجانک جانے کا فائدہ                                                                                                                                                                                                              |
| 745              | ﴿ حضرت مفتى محمر شفق صاحب رحمه الله توني ١٥ بيا تاب أب:                                                                                                                                                                            |
| 745              | 🕲 حضرت مولا نا خير څند صاحب رحمه الله تعالی کا اچا نک آنا                                                                                                                                                                          |
| יוצא             | ی جائے فون ہے کام لے لیں                                                                                                                                                                                                           |
| הדי              | 🕲 تیلی فون کی بجائے خط کے ذرابیہ ہ میں                                                                                                                                                                                             |
| r43              | پ نون کرنے کے نشان ہے                                                                                                                                                                                                              |
| <b>۲ 1 1</b>     | ن کیل فوان ہے ، رایہ اور ہے ۔ " ویف                                                                                                                                                                                                |
| <b>۲ 7 7</b>     | © ليل في ن ق مبيد سن ما ن أي مبيد ال                                                                                                                                                                                               |
| ry_              | ٠ ليل فون پرېوت نور نخخه و انهال                                                                                                                                                                                                   |
| 77_              | ن الیافی نیز متعدیتات مین نو و                                                                                                                                                                                                     |
| ry               | 🐠 انتونی و 🚅 چا خول                                                                                                                                                                                                                |
| 771              | 🥶 خيا ، ريلي فه ن مين مو زنه                                                                                                                                                                                                       |
| 711              | کان فران پر فری زیاده نوایش کرد.<br>پارگان پر فریاده نوایش کرد                                                                                                                                                                     |
| <b>۲</b> 4 1     | 🥱 اصرف نشر ورت ہے وقت فوان مویں                                                                                                                                                                                                    |
| 7 7 9            | ن التي الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                      |
| F 49             | تِهِ اللهِ اللهِ<br>اللهِ اللهِ ال |
| 1_+              | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                            |
| P <sub>m</sub> ! |                                                                                                                                                                                                                                    |
|                  | لعض غلطيوں كي اصلاح                                                                                                                                                                                                                |
| ۲۵               |                                                                                                                                                                                                                                    |

| مفحم | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 123  | 2,2 ± 7,0 € (C#) (C#) (C#)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| r_ 1 | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| r_ 4 | i 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 1 |
| r    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r_ 1 | 💇 اذ ان سنااوراس و 🤄 ب یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 741  | 🥸 انانه نااب و نوب ؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4_9  | 🏵 النب ورميذ مل متندار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1_9  | الم المام من بالشاء المسائد و ورق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| *1.  | الماتون ولادات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۱.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1/1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 111  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | بجول کی نزبیت کیسے کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| F12  | 🗈 • ين ترية ت ت ب ويولاً ي برسمات رجو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 111  | € الله بياليمان بالوالاء م الهبيه سي غفلت كيول؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11_  | € بين بين احتار ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 111  | 🗯 او اون تربیت والدی و مدواری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 111  | يُ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 111  | 🥸 بچوں میں تصویر منانے کا جذبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 119  | ﴾ بي نے مرغ کي گردن توڙدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| عفد          | عنوان                                       |
|--------------|---------------------------------------------|
| 719          | 🥥 چان نام نام نام نام نام نام نام نام نام ن |
| 719          | € منتسول کی منتسر ب                         |
| rq+          | ٠٠١٠ و تربيت ميل غويش                       |
| ra.          | ا معاد اليامثال                             |
| 791          | © اوالائن تربيت شاره ترومنيم ب              |
| rar          | ي ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ن     |
| rar          | • بات كرث                                   |
| 190          | @ معمر کافی نشته را استنهار زمند و رکی ت    |
| 192          | 🦈 على مبد وم اقبه للي انبيت                 |
| 191          |                                             |
| <b>r99</b>   | 🐞 آن کے مسلمان ر نفات                       |
| p-0 p        | 🕥 کے کی کا میابی کے کیا۔۱۹۰۰ سے ورکی ہے     |
| p. ♦ b.      | 🔅 بېول وروا د پنه کے مراهل                  |
| r-2          | الله الله الله الله الله الله الله الله     |
|              | ترک کناه                                    |
| ۳۱۱          | ا دبات ال شام علب                           |
| <b>P</b> -17 | 🕥 نو جوانوال بو بنارت                       |
| *1*          | ب مر ی نه کی برامت                          |
| r12          |                                             |
| T13          |                                             |

| صفحہ        | عنوان                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| ria         | ا عبادت گذار نوجوان                                            |
| ۳۱۵         | 👚 گناہوں کے مندر                                               |
| <b>M</b> /2 | 🐵 خوامش نفس کی مثال                                            |
| MA          | المراح في كار                                                  |
| ۳۱۸         | 🍥 گناہوں کے شکار ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،         |
| 119         | 🖆 بنی اسرائیل کی محجهاییان                                     |
| 719         | 🕲 آج کے بی اسرائیل واکنال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا |
| t"t+        | الفي حضرت يوسف مليه السلام كا مراقبه                           |
| p= p+       | 🗹 حضرت بوسف عليه السلام كي بلند جمتي                           |
| 411         | ك حضرت يوسف مذيبه السلام كي مزيد همت                           |
| ا۲۳         | 🚳 راحت قلب کا اصل سامان 📖 📖 💮                                  |
| 777         | 🛆 عشق کا کرشمہ ور میں      |
| ٣٢٣         | ق حضرت طالوت كالشكر                                            |
| سهر         | الله والول كالشَّكر الله والول كالشَّكر                        |
| ٣٢          | ه مقام جباد                                                    |
| rra         | 🕲 زياء کي اڄميت 💮 💎 💮 💮 💮 💮                                    |
| 772         | 🕲 ترک ِ معاصی فضل البی                                         |
| <b>F12</b>  | 🚳 بېرت بۇاگئاھ                                                 |



وغظ

فقيدا المعضرة عظم خفرت سل في ريث يراح مفاره التقال

ناشر

كِتَا الْبِي الْمِلْ

ناظِم آبادي ٢٥٦٠٠ ناظم ١٥٦٠٠



#### وعظ

# امتحال محبي

(١٩رزى الحجه ١٣١٥ جج)

یدوعظ حصرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظرِ اصلاح سے نہیں گر اراجا۔ کا اس لیے اس میں کوئی نقص نظر آئے تواہے مرتب کی طرف ہے مجھا جائے۔

التحمدُ لِللهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنُ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَّهُدِهِ اللهُ فَلاَ مُادِى لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَا إِللهَ إِلاَّ اللهُ وَخَدَهُ لاَ مَا يَعُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى وَحُدَهُ لاَ مَا لَى اللهُ وَصَحْبةً أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ. وَمِنَ النَّهِ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ فَإِذَا أُوْذِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ السَّاسِ مَنُ يَقُولُ امَنَا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوْذِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ السَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَآءَ نَسَصُرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَ إِنَّا كُنَا مَعَكُمُ وَلَيْعَلَمَنَ اللَّهُ بِاعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَلْمِينَ 0 وَلَيَعْلَمَنَ المَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْمُنْفِقِينَ 0 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُو لِلَّذِينَ المَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْمُنْفِقِينَ ٥ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُو لِلَّذِينَ مِنْ خَطْيهُمُ المَنُوا اللَّهُ مَا مُعَلِينَ مِنْ خَطْيهُمُ وَمَا هُمْ بِحْمِلِينَ مِنْ خَطْيهُمُ

مِنُ شَيْءٍ ﴿ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ ۞ وَلَيَحُمِلُنَّ اَثُقَالَهُمْ وَاَثُقَالاً مَّعَ اَثُقَالِهِمْ ﴿ وَلَيْحُمِلُنَّ اَثُقَالَهُمْ وَاَثُقَالاً مَّعَ اَثُقَالِهِمْ ﴿ وَلَيْصُنِكُ وَنَ

"اوربعضے آدمی ایسے بھی ہیں جو کہد دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے پھر جب ان کوراو خدا میں پھے تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو لوگوں کی ایذ ارسانی کو ایسا بھی جاتے ہیں جیسے اللہ کاعذاب اوراگر کوئی مدد آپ کے رب کی طرف ہے آپینچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے کیا اللہ تعالیٰ کو دنیا جہان والوں کے ولوں کی ہا تیں معلوم نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو معلوم کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا اور کفار مسلمانوں ہے کہتے ہیں کہتم ہماری راہ چلواور تمہارے گناہ ہمارے ذمہ حالاں کہ یہ نوگ ان کے گناہوں میں ذرا بھی نہیں لے سکتے یہ بالکل جھوٹ جالاں کہ یہ نوگ ان کے گناہوں میں ذرا بھی نہیں لے سکتے یہ بالکل جھوٹ کبک رہے ہیں اور یہ لوگ اپنے گناہ اور میانوں جو گناہ اور میانوں جو گناہ اور میانوں جو گناہ اور میانوں کے ساتھ کچھ گناہ اور میانوں جو گئیں ہیں جھوٹی با تیں بناتے گئی ہمان سے بازیر س ضرور ہوگ۔"

یہ آیات سورہ عنکبوت کی ہیں۔ ہیسویں پارے کے آخر سے سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے اس کے پہلے رکوع کے آخر کی بیآیات ہیں جوہیں نے ابھی پڑھی ہیں۔ حوالے کی تفصیل اس لیے بتادی کہ شاید کسی کواپنے طور پر ان آیات پرخور کرنے کی توفیق ہوجائے۔ جو حضرات قرآن مجید کا ترجمہ جانتے ہیں وہ ان آیات پرخود بھی غور کریں اسپے طور پر اور تراجم اور تفاسیر کود کھے کران پرغور کر کے دلوں میں اُتار نے کی کوشش کریں اور جو حضرات قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر نہیں جانتے وہ کسی ترجمے والے قرآن میں اور جو حضرات قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر نہیں جانتے وہ کسی ترجمے والے قرآن میں ویکھیں، لہی چوڑی تفسیر دیکھنے کی ضرورت نہیں صرف ترجمہ بی اگر دیکھے لیں تواس سے ویکھیں، اور مجھ فراہ وجائے گا۔

## شريعت كانجور:

جومضمون بتانا چاہتا ہوں وہ ایک جگہ نہیں گئی جگہ ہے بلکداگر یوں کہا جائے کہ پورا قرآن ای ہے جراہوا ہے اور پوری حدیثیں ای ہے جرکی بٹوئی ہیں، اب لباب مقصد اولین، پورے دین کا پوری شریعت کا نچوڑ، پورے قرآن وحدیث کی روح یہ ہوت حقیقت یہی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں گئی جگہوں پر بیان فر مایاان میں ہے ایک جگہ یہ آیات ہیں جو میں نے اس وقت پڑھی ہیں۔ اس میں ایک اُصول بتایا گیا ہے، جگہ یہ آیات ہیں جو میں نے اس وقت پڑھی ہیں۔ اس میں ایک اُصول بتایا گیا ہے، ایک قاعدہ بتایا گیا ہے، ایک معیار بتایا گیا ہے، ایک کموٹی بتائی گئی ہے اور آج کل کی اصطلاح کے مطابق ایک تحربا میٹر بتایا گیا ہے۔ ول کی دھڑ کئیں، ول کی حرکتیں معلوم کرنے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جواصول بیان فر مایا وہ اس آیت میں کرنے کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے جواصول بیان فر مایا وہ اس آیت میں مسلمات کے اعتبار ہے بھی، شرعی لحاظ ہے بھی، تجارب کے لحاظ ہے بھی، پوری و نیا میں مسلمات کے اعتبار ہے بھی، اور جیسے میں نے بتایا کہ قرآن وحدیث کے ذخائر کے مسلمات کے اعتبار ہے بھی، اور جیسے میں نے بتایا کہ قرآن وحدیث کے ذخائر کے مسلمات کے اعتبار ہے بھی، اور جیسے میں نے بتایا کہ قرآن وحدیث کے ذخائر کے مسلمات کے اعتبار ہے بھی، اور جیسے میں نے بتایا کہ قرآن وحدیث کے ذخائر کے مسلمات کے اعتبار ہے بھی قاعدہ یہ کہ انسان کوجس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اے دنیا کی ہر چیز متبار ہے بھی قاعدہ یہ کہ کہ انسان کوجس کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اے دنیا کی ہر چیز

دنیا میں کی چیزوں ہے محبت ہو یا گی لوگوں سے محبت ہو جب تک ان محبول میں تصادم نہ ہوا تفاق ہے سب چلتی رہیں پھرتو ٹھیک ہے معاملہ چلتا رہتا ہے اس سے بھی محبت ،اس سے بھی محبت ، کی محبت کے حقوق اوا کی محبت کے حقوق اوا کی محبت کے حقوق اوا کرتا ہے تو دوسر ناراض ہوتا ہے ، دوسر نے کی محبت کے حقوق اوا کرتا ہے تو تیسرا ناراض ہوتا ہے غرضیکہ ایک دفت میں سار سے راضی نہیں ہو یاتے تو وہاں تجی محبت اور جھوٹی محبت کے امتحان کا دفت ہوتا ہے ،اس دفت پتا چلتا ہے کہ اسے بچی محبت کی سے ہے اور جھوٹی محبت کی سے ہے؟

ای طرح سے معاملہ عظمت اور خوف کا ہے، جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو سوچتا

ہے کہ اگراس کے خلاف کروں گاتو بیناراض ہوجائے گااور مجھے نقصان پہنچائے گا،اس
کاخوف اس کی عظمت اس کے دل میں گئی ہے اس کا امتحان جب ہوتا ہے کہ جب کسی
دوسرے ہے بھی ڈراورخوف ہو،انبان کاول پھرمقا بلہ کرتا ہے،سوچتاہے خوف تواللہ
تعالیٰ ہے بھی ہوائراس کی مخالفت کی تو وہ ناراض ہوجائے گا نقصان پہنچائے گا، فلال
ہے بھی خوف ہے اگراس کی مخالفت کر ہے گاتو وہ ناراض ہوگا نقصان پہنچائے گا، دونوں
ہوس میں توافق بھی نہیں رکھتے ، دونوں کے احکام آپس میں مخالف ہیں ایک کہتا ہے
یوں کرود دسرااس کے اُلٹ کا حکم دیتا ہے توا سے موقع پر انسان سے سوچتا ہے کہ جس کا ڈر
ول میں کم ہوجس ہے کم نقصان کا خطر وہواس کی ناراضی کو ہر واشت کرلیا جائے ،جس کا
خوف زیادہ ہوگا جس سے خطرات زیادہ ہوں گے اس سے بیخنے کی کوشش کرتا ہے، بودی
مصیبت سے بچو، بودی مصیبت سے نیخنے کی خاطر چھوٹی مصیبت کا تحل کرلو۔اس معیار کو
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ بیان فر مایا ہے۔

#### امتحان محبت بوگا:

الله تعالیٰ نے انسان کود نیا ہیں بھیجاتو ایسے مہمل نہیں چھوڑ دیا کہ بس جو بھی کیے گاکہ ہیں مسلمان ہوں تو اس کے اسلام کا وعویٰ قبول کرلیں گے، جو بھی کلمہ پڑھ لے گااس کا وعویٰ قبول کرلیں گے، جو بھی کلمہ پڑھ لے گااس کا وعویٰ قبول کرلیں گے، جاری حکومت کے قانون ہیں قانون ہیں قانون، ہم حاکم انتلی ہیں، احکم الحاکمین ہیں، ہم تاکہ الحکم الحاکمین اور جمارا قانون ایک ہے جب کہ دنیا ہیں جتنے انسان بھی تمہیں نظر آئیں گے ہرانسان کے نشس کا ایک تقاضا ہوتا ہے، انسان نجر متنابی، غیر محدود، گئے سے باہر، بے شارتو وہ سب آبیں ہیں چھے تقاضے کھیں گے کہ یہ میری بات مانے، میرا بندہ رہے، جمھ سے محبت کرے، میرے خلاف نہ کرے، ہر حال میں میری، بات مانے، یکا مکمل طور پر میرا بن کررہے، ہرانسان یہ جاہتا ہے۔ لوگوں کے میری، بات مانے، یکا مکمل طور پر میرا بن کررہے، ہرانسان یہ جاہتا ہے۔ لوگوں کے میری، بیات مانے، یکا مکمل طور پر میرا بن کررہے، ہرانسان یہ جاہتا ہے۔ لوگوں کے میری، بیات مانے، یکا مکمل طور پر میرا بن کررہے، ہرانسان یہ جاہتا ہے۔ لوگوں کے میری، بیات مانے، یکا مکمل طور پر میرا بن کررہے، ہرانسان یہ جاہتا ہے۔ لوگوں کے میری، بی بات مانے، یکا مکمل طور پر میرا بن کررہے، ہرانسان یہ جاہتا ہے۔ لوگوں کے میری، بیات مانے، یکا مکمل طور پر میرا بن کررہے، ہرانسان یہ جاہتا ہے۔ لوگوں کے میری، بیات مانے، یکا مکمل طور پر میرا بن کررہے، ہرانسان یہ جاہتا ہے۔ لوگوں کے میری، بی بات مانے، یکا مکمل طور پر میرا بن کررہے، ہرانسان یہ جاہتا ہے۔ لوگوں کے میری، بیات مانے، بیکا مکمل طور پر میرا بن کردہے، ہرانسان یہ جاہتا ہے۔ لوگوں کے میں بیات میں بیات میں بیات میں بیات میں بیات میں بیات میں بینے بیات کی بیات کو بیات کی بیات میں بی بیات کی بیات ک

أَيَحُسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتُرَكَ سُدًى ( ٢٥-٣١)

'' کیاانسان پیر خیال کرتا ہے کہ یوں ہی مہمل چھوڑ دیا جائے گا۔''

کیا انسان ہے بھتا ہے کہ ہم نے ونیا میں اسے بھیجا تو ہے لیکن ہم اس کی محبت کا امتحان نہیں لیس گے؟ کیا ہے بھیجا ہے؟ بس ایسے پیدا کر دیا اب جسے چا ہو ہڑا بناتے رہو، جسے چا ہو فداما نے رہو، جس کے چا ہو تقاضے پورے کر وجس کے چا ہو نہ کر واور جدھرکو چا ہولوٹ جاؤ اور زمانہ سازی کرتے رہو، اپنی مصلحوں پر اللہ تعالیٰ کے قوانین کو قربان کر وو، تو کیا انسان ہے بھتا ہے؟ ہم ایسانہیں ہوئے ویں گے، نہیں ہونے ویں گے، نہیں کر رہوا گرنہیں نے بیدا کیا ہے پھر ہمارے سامنے پیش ہونا ہے، ہمارے بندے بن کر رہوا گرنہیں بنوگے تو دنیا ہی بھر ہمارے سامنے پیش ہونا ہے، ہمارے بندے بن کر رہوا گرنہیں بنوگے تو دنیا ہی عذاب آخرت ہیں بھی عذاب، ہم تہمیں پوری ونیا کے بندے نہیں جنے دیں گے مرف ہمارے بندے بن کر رہوا

# انسان كومشقت أتهانا برے كى:

ای طرح سےفر مایا:

لُقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ لِي كَبَدِه (٩٠-٣)

"كرجم نے انسان كو برى مشقت ميں پيدا كيا ہے۔"

سكبد مين تنوين تغظيم كے ليے ہے، ہم نے انسان كوبہت برس مشقت ميں بيداكيا

ہے، بہت بردی مشقت۔ دنیا کمانے کی مشقتیں ، وہ تو سب کومعلوم ہی ہے کہ دنیا کمانے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں اُٹھانی پڑتی ہیں۔ابی حاجات دینوریجن میں معاش کے علاوہ تعجت، تندرتی، مختلف پریشانیول سے حفاظت جسے زندگی گزارنا کہتے ہیں اس کی مشقتیں سب کومعلوم ہی ہیں۔جیسے اللہ تعالیٰ نے انسان پر دنیا کمانے کی مشقتیں رکھیں صحت کو برقرار رکنے کی مشقتیں، باریوں سے بینے کی مشقتیں، کسب معاش کی مشقتیں، رات دن مشقتیں ہی مشقتیں، اس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے ليے بھی مشقتیں اُٹھا ناپڑیں گی ،اللّٰہ کی رضا مفت میں نہیں ملے گی ،اس کے لیے مشقت برداشت کرنایزے گی ،محنت کرنایزے گی تواللہ کی رضا حاصل ہوگی بھر جنت ملے گی۔ جب اللَّه راضي موكًا توونيا كي مشقتين فتم موجا كين كي \_انسان كودنيا كي مشقتين مرواشت كرنا آسان لكتاب، كمانے كے ليے رات بحرجا كنايزے، بيوى يا بچوں ميں ہے كوئى بيار ہوجائے تورات رات بھر جا گنا پڑے، چندنکول کے لیے طویل سفر کی مشقت اُٹھا نا پڑے، اس عارضی زندگی کو بنانے کے لیےلوگ اینے گھر بار کو چھوڑ کر دور دراز کے ملکوں میں كمانے جاتے ہیں، كمانے میں ایسے لگے رہتے ہیں جیسے خركار كا گدھا، آج كے انسان پر اس سے زیادہ رحم آتا ہے۔ دنیا کمانے کی اتنی مشقتیں برداشت کرد ہے ہیں، بار بول کی مشقتیں برداشت کررہے ہیں،طرح طرح کی بریثانیوں کی مشقتیں برداشت کردہے بیں، وشمنوں کی مشقتیں برواشت کررہ بیں، آپس میں لڑنے مرنے کی مشقتیں بر داشت کرر ہے ہیں ،زندگی میں سکون نہیں ، ہر وقت بے سکونی ہی بے سکونی ہے۔

## ایک مشقت کے ذریعی تمام مشقتوں کا خاتمہ:

الله تعالیٰ به قاعد و سمجھاتے ہیں کہ اگر مجھے راضی کرنے کی مشقت برداشت کرلوتو دنیا کی ساری مشقتیں ختم ہوجا نیں گی ، بس ایک مشقت برداشت کرلو مجھے راضی کرلوتو باقی ساری مشقتیں خود بخو دختم ہوجا کیں گی۔ جب انسان الله کورانسی کر لیتا ہے ، ہرشم کے گناہوں سے تو بہ کرلیتا ہے،اللہ کی سب نافر مانیاں جھوڑ دیتا ہے،صرف ایک اللہ پر اس کی نظر ہوجاتی ہے تو بھراس کا ذہن کیا بن جاتا ہے

> کارساز ما بساز کارما فکر ما در کارما آزار ما

میراکارساز ہے میراکارساز، وہ اللہ میراکارساز ہے، میں نے اس ہے مجبت کے لقاضے پورے کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے جھے اس ہے جتنی محبت ہے اس لیے کہ گنازیادہ اسے مجھے ہے۔ اس جھے جہت ہہت محبت ہاں لیے کہ میں نے اسے راضی کرنے کے لیے اپنفس کے تمام تقاضے قربان کردی، دنیا بھرکی محبت ہے، دنیا بھرکی طبع، دنیا بھرکی طبع، دنیا بھرکے تعلقات ایک محبوب محبت ہے، دہ میرے حالات کوخوب جانتا ہے، خوب جانتا ہے، اس کا علم علم کامل انے جھے ہے مجبت بھی ہے اس کی محبت محبت کاملہ ہے، خوب جانتا ہے، اس کا علم علم کامل انے جھے ہے محبت بھی ہے اس کی محبت محبت کاملہ ہے، خوب جانتا ہے، اس کا علم علم کامل انے جھے ہے محبت بھی ہے اس کی محبت محبت کے قدرت قدرت کاملہ ہے۔ قدرت کیسی کہ ایک لمح میں وہ جو چا ہے کردے اسے بچھ دیرنہیں گئی ہے۔ اسے میرے حالات کو گوا کردے گدا کو بادشاہ کردے اسے اس کی قدرت قدرت کاملہ ہے۔ قدرت کو شاہوں کو گدا کردے گدا کو بادشاہ کردے اس کی اس کی تعرب حالے میں دہ جو جانا کی ہے گئا نے اور بڑھانے میں دہ جو جانا کی ہے گئا نے اور بڑھانے میں دہ تیراکا فی ہے گئانے اور بڑھانے میں

ان ساری چیزوں پر جب انسان کا ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ خاص تعلق ہوجاتا ہے تو اس پر جو بچھ بھی گزرتی ہے وہ بچھتا ہے کہ میں تو اسے تکلیف محسوس کرتا ہوں مگر میر ہے مولی کی طرف سے میامتحانِ محبت کی چئی ہے محبت کی چئی ، وہ چئیاں لیتا ہے، محبت کی وجہ سے وہ انعامات سے نواز نا چاہتا ہے، اگرامات سے نواز نا چاہتا ہے، میر ہے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، ذرای تکلیف بہنچا کر اگرامات سے نواز نا چاہتا ہے، میر ہے درجات بلند کرنا چاہتا ہے، ذرای تکلیف بہنچا کر کتے ہوئے برنے برنے انعامات برنے برنے اگرامات و بنا چاہتا ہے۔ اس کا عقیدہ میہ ہوتا ہے۔ اس کا عقیدہ میہ ہوتا ہے۔ اس کا عقیدہ میہ ہوتا ہے۔ اس کے عقیدہ بیہ ہوتا ہے۔ اس کے دور بیٹان نہیں ہوتا۔

ونیا پی سب کے سامنے یہ حالات آئے ہیں، دنیوی مقاصد کے حصول کے لیے لوگ مشکل ہے مشکل امتحانات دینے کے لیے کیوں تیار ہوجاتے ہیں؟ رات رات ہو مختین کیوں کرتے ہیں؟ کیوں جائے ہیں؟ اس لیے کہ امتحان میں کا میا بی کے بعد پھر کوئی بڑا مرتبہ طبے گا، منصب بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، مال بھی ملے گا، یہ خیال تمام مشقوں کو آسان کردے گا حالاں کہ دنیوی امتحانات میں محنت کے بعد تمرات ملنے کا یعین نہیں، امتحان میں کا میاب ہوگا یا نہیں یہ یعم معلوم نہیں، امتحان میں کا میاب ہونے یعین نہیں، امتحان میں کا میاب ہوئے ہیں اس کے لیے رشوتیں دیتے ہیں، طرح طرح کی خوشاعدیں کرتے ہیں، سفارشیں کرواتے ہیں اس کے باوجود کوئی امتحان میں کا میاب ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا، پھر جو کا میاب ہوگا جو گئے تو ضروری نہیں کہ سب کو ملازمت بھی مل جائے، دھکے کھاتے پھرتے ہیں، بڑی ہوئی ہیں، بڑی کہ سب کو ملازمت بھی مل جائے، دھکے کھاتے پھرتے ہیں، بڑی کہ حکے کھاتے ہیں، بڑی اس کی ہوئی ہیں، بڑی جا کہ بھی نہیں۔

میں خود تو اخبار دیکھانہیں ہوں گریباں لوگوں سے کہدرکھا ہے کہ کوئی اہم خبر ہوتو
جھے بتایا کریں، انہوں نے کل ایک خبر بتائی کہ امریکا میں لوگوں کو ملازمت نہیں ملتی
دھکے کھاتے بھرتے ہیں، بوئی بوئی ڈگریاں لے کہ بھی نوکری نہیں ملتی اس لیے وہاں
کے داہر ین نفسیات نے یہ کہا ہے کہ جہاں کہیں ملازمت کے لیے انٹرویو دیے جا کیں تو
لہاس اچھا بہن کر جا نیں خواہ کسی سے ما نگ کر پہنیں، لہاس اچھا بہن کر اکر کر کھڑے
ہوں تو النے پر زعب پڑے گا ووسوچ گا کہ یہ کوئی بہت بڑا آ دی ہے۔
اس طرح سے مزدور کھنی محنت کرتا ہے نہ گری دیکھے نہ مردی ویکھے اور کتنی محنت کتنی
محنت کسان ذمین سے بیداوار حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کسی اور ور مسلسل دات دن محنت کرتے ہیں۔ بسول
عری جہاز چلانے والے کیے مسلسل دات دن محنت کرتے ہیں اور ہلا کت کے خطرات
بحری جہاز چلانے والے کیے مسلسل دات دن محنت کرتے ہیں اور ہلا کت کے خطرات
الگ کہ کہیں جہاز گر جائے ، کہیں بحری جہاز ڈوب جائے ، مشتی تباہ ہو جائے ، بس کا حاویہ

ہوجائے، ریل گاڑی کا تصادم ہوجائے بخت مشقت کے ساتھ خطرات بھی بہت زیادہ۔
میساری کی ساری مشقتیں دنیا کمانے کے لیے انسان برداشت کرتا ہے، اللہ تعالی فرماتے
میں کہ ہم نے تہمیں مشقت میں بیدا کیا، انسان کو مشقت میں بیدا کیا ہے، دنیا کمانے
میں جیسے مشقت برداشت کرتے ہوتو کھاللہ کے لیے بھی مشقت برداشت کرلو۔

# محض نام کے سلمان:

ايك معيار الله تعالى بيان فرمار بين: وَمِنَ النَّاسِ مَنُ يُقُولُ امْنًا بِاللَّهِ

بہت نےلوگ بیر کہتے ہیں کہم اللہ پرایمان لائے ، زبان سے کبدو ہے ہیں کہ ہم الله يرايمان كي عديد بيدا بوئ تووالدين في نام ركده مامسلمانول جيها بلكه اب تو وہ بھی چھوٹ رہاہے۔ نام یو چھنے والے ٹیلی فون پر میرا دنت بہت ضائع کرتے ہیں ،کل کسی نے یو چھا کہ لڑکی کا نام''اقراً''رکادیں اقر اُلڑ کی کا نام! جب میں نے بتایا کہ بیہ تجریمی نہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اچھاا چھا''اقصیٰ''لڑ کی کا نام رکھنا کیسا ہے؟ میں کہتا ہوں مسلمانوں جبیبانام رکھوتو کہتے ہیں کہ قرآن میں دیکھا ہے قرآن میں \_معلوم نہیں قرآن کو کیا بنارکھا ہے، کہتے ہیں کہ قرآن کو کھولیں چھرسات صفحے پکٹیں بھراو ہر کی سات سطریں گنیں پھرجو پہلالفظ ہویا ساتواں لفظ ہووہ نام رکھ دیں ،عجیب عجیب شیطان کے چکر ہیں۔لوگوں نے مجھ رکھا ہے کہ اللہ نے قرآن نام رکھنے کے لیے اُتارا ہے یا جن بھوت بھگانے کے لیے پاسفلی اُ تارینے کے لیے یادسعت رزق کے وظیفے پڑھنے کے لیے یامعثوق کورام کرنے کے لیے اللہ نے قرآن اُ تارا ہے،ارے وا مسلمان واہ! اب تومسلمانوں کے نام بھی گئے ، اب تو عجیب عجیب نام رکھتے ہیں اقر اُ وقر اُ ، اقصی تقصیٰ وقصیٰ مقصیٰ بھر مجھ سے یو چھتے ہیں کہاس سے معنی کیا ہیں تو اللہ کے بندو! جس نے نام رکھا ہے معنی بھی اس سے یوچھو۔سیدھی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے جونام اوپر سے چلے آتے ہیں وہ رکھتے جائیں بیشوق کیوں ہوتا ہے کہ کوئی نیا ہی نام ہو۔ جب مجھ سے کوئی کہتا ہے کہ قر آن سے نکالا ہے تو میں اسے کہا کرتا ہوں کہ قر آن میں تو شیطان بھی ہے تو وہی نام رکھ دو، شیطان کا ذکر، ابلیس کا ذکر، فرعون، نمر ود، شداد اور قارون وغیرہ کے نام بھی تو قر آن میں موجود ہیں۔

دیکھیے اگر کوئی نام و پہے بچھ نہیں آتا تو پچھ آسان صورت بتادوں، کسی بڑے قبرستان میں چلے جائیں، میں نے ساہ کے میوہ شاہ کا قبرستان بہت بڑا ہے، کرا چی کا میں سب سے بڑا قبرستان ہے، جس کے بال کوئی بچہ بیدا ہونے والا ہوہ وہ خود چلا جائے ساتھ بچھلوگوں کو بھی لے جائے پھرا یک ایک قبر پر پڑھتے چلے جائیں ہزاروں نام اکھے ساتھ بوئے ہیں ہزاروں نام، ان میں سے کوئی نام نتخب کر لیجے شاید ہوسکتا ہے کہ ساتھ ساتھ موت بھی یاد آجائے، قبرستان میں جا کرموت بھی تو یاد آئے گی نا۔ آج کل کامسلمان قبرستان بھی جا تا ہے توا پی موت کو یاد نہیں کرتا حالاں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان جایا کروائی لیے کہ اس سے آخرت یاد آئی ہے، اپنی موت کو یاد کرنے فرمایا کہ قبرستان جایا کروائی لیے کہ اس سے آخرت یاد آئی ہے، اپنی موت کو یاد کرنے فرمایا کہ قبرستان جایا کروائی لیے کہ اس سے آخرت یاد آئی ہے، اپنی موت کو یاد کرنے فرمایا کہ قبرستان جایا کروائی لیے کہ اس سے آخرت یاد آئی ہے، اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے قبرستان جایا کروں۔

کسی نے نام رکھ دیا مسلمانوں جیسا پھر کان میں اذان دینے کے لیے کسی کو پکڑ کر لے گئے کہ اس کے کان میں اذان دے دو، آئ کل مسلمان بننے کی جوعلامات رہ گئی ہیں وہ بتار ہا ہوں ۔ مسلمانوں جیسے نام رکھ دیں، کان میں اذان دلا دیں اور پھر لڑکا ہے تو خشنہ کردیں اور ساتویں دن عقیقہ کردیں تو بس پیامسلمان ہوگیا، اسے سندل گئی مسلمان ہوئے کی پھر آ کے کہیں کسی موقع پراپی شناخت کھی ہوتو فارم میں ند ہب کے فانے میں کھتے ہیں 'اسلام' اور بس جھتے ہیں کہ ہو گئے مسلمان ، اتناکا فی ہے۔

### امتحان کی نوعیت:

الله تعالی قرآن مجید میں بار بار بیاعلان فرماتے میں کدد کھے لو سمجھ لوسوچ لوخوب غور

کروتمہارے یہ کہنے سے کہ ہم مسلمان ہیں تو یہ اسلام کا دعویٰ ایسے ہی قبول نہیں کیا جائے گا ہم امتخان لیس گے، امتخان لینے کے بعد دعوے کی حقیقت سامنے آجائے گ اگر داقعۃ ہسلمان ہوتو قبول کریں اوراگر امتخان ہیں ناکام ہو گئے تو تمہار ادعویٰ جھوٹا ہے ہمارے ہاں قبول نہیں۔ دنیا کے سارے امتخانوں کے لیے محنت کی جاتی ہے تو دنیا ہیں اللہ جوامتخان لیگائی کے لیے کوئی محنت کی وائی جاتی ؟ فرمایا:

#### لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِه

ارے! سوچ لوہم نے تو ہم لوگوں کو مشقت میں پیدا کیا ہو دیا کے کاموں کے لیے بھی امتحانوں کی مشقت اُٹھانا بڑے گا اس کے بغیر ندو نیا میں کامیا لی ہوگی ندوین میں کامیا لی ہوگی مشقت اُٹھانا بڑے گی اس کے بغیر ندو نیا میں کامیا لی ہوگی ندوین میں کامیا بی ہوگی مشقت اُٹھانا پڑے گی۔ ان آیات میں ایسی ہی مشقت کا ذکر ہے، لوگ بیاتو کہدویتے ہیں کہ ہم المان لائے، یوں کہدویتے ہیں کہ ہم المحان کی جہم المحان کیتے ہیں تو اس میں ناکام ہوجاتے ہیں، المحان کی مشقت برواشت نہیں کرتے۔

# لوگول کے ذریعہ ایڈاء:

يني كيساامتخان ليت بين:

#### فَإِذَّا أُودِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتُنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ

میرے عشق کے دعوے دارو! محبت کے دعوے کرنے دالو! سن لو! ہم لوگوں سے تمہارے او پرتکلیفیں ڈلوائیں گے، کالفت تمہارے او پرتکلیفیں ڈلوائیں گے، کوگ ایڈاء پہنچائیں گے، تکلیف پہنچائیں گے، مخالفت کریں گے۔ بہت ہے لوگ ایسے ہیں کہ احسنا باللّه تو کہددیتے ہیں، ' ہم مومن ہیں' کہددیتے ہیں گر جہاں کسی کی طرف ہے کوئی تکلیف پینچی، ہم نے تھوڑ اساامتحان لیا تو:
جعل فِئنة النّامی کو کھراب اللّه

لوگوں کی طرف ہے کوئی تکلیف مینچے تو اے اتنی مشقت سمجھتا ہے اتنا گھنتا ہے تکلیف برداشت کرنے ہے کہ اللہ تعالی کے عذاب سے بڑھ کرا ہے مجھتا ہے۔اللہ کا تحکم ایک طرف بیوی کا تحکم دوسری طرف۔ بیمسئلے تو سامنے آتے رہتے ہیں، بہت ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے تو ڈاڑھی رکھ لی تھی کیکن بیوی نے کہا کہ منڈاؤ، آخر بیوی نے ڈ اڑھی منڈ واکر چھوڑی۔ایسے لوگوں کے لیے ایک تو بڑا آسان ساجواب ہے کہ ار ہے اَلَو ! توبیوی ہے یاشوہرہے؟ ان لوگوں ہے یہ یو چھا کریں کہارے اُلَو! توبیوی ہے یا شوہر ہے؟ ایسی باتیں تو بہت سامنے آتی رہتی ہیں کہ ہم پدکام کرنا جاہتے ہیں مگر بیوی . کرنے نہیں دیتی ،ہم فلاں کامنہیں کرنا جاہتے مگر بیوی زبردی کروالیتی ہے تو بجائے اس کے کدا سے لمبے چوڑے نسخے بتائے جائمیں مختصر سانشتریہ ہے کہارے اُتو! تو شوہر ہے یا بیوی؟ بید فیصلہ کر لے ،اگر بیوی کوشو ہر بنالیا چھرتو قصہ بی ختم ہوااورا گرتو شو ہر ہے تو پھر بیوی کو واقعۃ بیوی بنا کر دکھاؤ خودشوہر بن کر دکھاؤ۔ ہے بڑی عجیب بات کہ بیوی كرنے نبيں ديتى ، ناراض ہوتى ہے،ارے احمق! ألو!! كما تا توہے، شوہر كما تا ہے نا؟ کما تا تو توہے، طاقت اور توت تیرے اندرزیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کے فضلے کے مطابق عقل تیرے اندرزیا دہ ہے، دل کی توت اور شجاعت عورتوں کی بنسبت تیرے اندرزیا دہ ہے، گھر کا مالک تو ،شوہرتو وہ بیوی ،ساری چیزیں ملاہئے ،جسمانی طاقت تیرےا ندرزیا دہ، عقل تیرے اندرزیادہ، مال سارا کا سارا تیرا تو کما تا ہے اور شیر جیسی صورت اللہ تعالیٰ نے تیری بنائی، بیویاں ڈاڑھی بھی ای لیے تو منڈواتی ہیں کہاس کی جوصورت ہے ناشیر جیسی صورت ،تو مردوں کورام کرنے کے لیے تابع کرنے کے لیے سب سے پہلا گریہ ہے کہ اس کی صورت کا جوڑعب ہے اسے ختم کرو، اپنے جبیبا بناؤ پھراگریہ کچھ کیے گا تو ا ہے کہیں گے کہارے جا تیجوا سا! نیجوا، نیجوااسا!ارے جا تیجواسا! جواب یہی دے گی کہ ارے باتیں کیے کرر ہاہے ہیجڑا سایاتیں کیے کرر ہاہے۔ یہ بیویاں جوہر چڑھ رہی میں تواس لیے کہ مردخو داللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہیں جھوڑتے۔ جولوگ اللہ کی نافر مانی نہیں چھوڑتے اللہ تعالیٰ انہیں پڑوا تا ہے مروا تا ہے ان کے ماتحت لوگوں ہے، بیوی ہر کحاظ ہے ماتحت ہے، ہر لحاظ ہے ماتحت ہے، جن لوگوں کے سرول میں بیویاں جوتے لگاتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، پٹائی کرتی رہتی ہیں، دولتیاں لگاتی رہتی ہیں تواس کی وجہ بیہ کہ وہ مردخوداللہ کی نافر مانی کرتے ہیں تواللہ تعالیٰ ماتحت لوگوں ہے انہیں پٹواتے ہیں، ٹھیک ہے تیری مرمت یوں ہی ہوسکتی ہے، جماری نافر مانی کرنے والے تجھے پٹوائیں گئے تیری بری مرمت یوں ہی ہوسکتی ہے، جماری نافر مانی کرنے والے تجھے پٹوائیں گئے تیری بیوی ہے۔

چندروزی بات ہے کی نے بتایا کہ کراچی میں ایک بہت بڑے وکیل ہیں ہم نے خود انہیں روتے ہوئے دیکھاہے، ان کی ہوی انہیں مارتی تھی اس لیے رور ہے تھے۔
کسی نے انہیں میرے پاس بھیجا کہ جا کر کوئی تعویذ لو دُعاء وغیرہ کروا دُ۔ یہاں تو تعویذ ایک ہی دیاجا تا ہے کہ اللہ کی نافر مائی جھوڑ دو۔ ہوی کوتو اللہ نے تم پر مسلط کیا ہوا ہے کہ ذرالگا دُاس کی ٹھکائی، نافر مان کو مار مارکراس کا دماغ درست کرو، ہیوی مارتی ہے:

#### فَإِذْا أُودِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتُنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ

یہ قصہ تو بتا دیا ایک طرف کا دوسری طرف کا قصہ بھی ہوتار ہتا ہے کہ بہت می ہویاں اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہیں کہ بیوی بنواور کہیں اُلٹا معاملہ بھی ہے کہ شوہر بیویوں پرظلم کرتے ہیں مگر وہ کم ہے، اسے بھی اس پر قیاس کرلیں کہ بیویاں اللہ کی نافر مانیاں کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ شوہروں کوان پر مسلط کر دیتے ہیں کہ ان کی ٹھکائی لگاؤ۔

# مسلمان کی ہے شرمی:

الله تعالی فرماتے ہیں کہ بہت ہے لوگ بہتو کہددیتے ہیں کہ است باللہ ہم اللہ بر ایمان لائے مگر جب ہم ان کا امتحان کیتے ہیں تو:

فَإِذَّا أُوْذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتُنَّةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اثْلُهِ

کسی سے ذراسی مخالفت کردادی، بیوی سے، شوہر سے، بھائی سے، بہن سے،

والدین ہے، اولاد ہے، دوستوں ہے، راشتے داروں ہے، پڑوسیوں ہے اور تجارتوں میں کوئی شریک ہے تواس ہے کہ فلال کام اگرنہیں کرو گے تو ہم ناراض ہوجا تیں گے یا تم نے فلاں کام کیا تو ہم ناراض ہوجائیں گے، اگر دین دار بن گئے تو ہم نارانس ہوجا کیں گے، اللہ کے بندے بن گئے تو ہم ناراض ہوجا کیں گے، فلال فلال کام حیمور دیا تو ہم ناراش ہوجا کیں گے،ایسے مختلف مواقع برلوگوں کی طرف سے مخالفت کا سامنا ہوتا ہے، کسی نے ذرای دھمکی دی ذرای تو یہ بھی دیکتا سوچتا ہے کہ یہ میرا کیا بگاڑ لے گا ، تھوڑے سے لوگ بچھ ایسے بھی ہوں گے جو بیسو چتے ہوں گے کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی اور بیازاض ہو گیا تو یہ میرا کیا بگاڑ لے گا، اکثر تو سوچتے ہی نہیں بس ذرای کسی نے ناراض ہونے کی وحملی وی توباں بھائی بندی ہے بھائی بندی ، بھائی ناراض ہوجا کیں گے، رہتے دار ناراض ہوجا نیں گے، قبیلے ہے کٹ جا نیں گے، کنب کٹ جائے گا، یا جھتیج کی شادی ہے یا بھائی کی شادی ہے یا بہن کی شادی ہے اس میں تصویروں کی لعنت ہوگی تو مجھ سے یو حصتے ہیں کہ ہم جائیں یانہ جا کیں؟ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ انہیں یہ بات یو چھتے ہوئے شرم نہیں آتی، جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے لعنت برس رہی ہو وہاں جانے کا یو حصے ہی کیوں ہیں؟ آج کامسلمان ایبا ڈھیٹ، ایسا ہے شرم، ایسا بے غیرت، ایسااللّٰہ کا نافر مان کہ نافر مانی کی بات یو جھتے ہوئے شرم نہیں آتی بے شری سے یو جھتے ہیں کہ بھائی کے ہاں شادی ہے وہاں تصویریں بھی جول گی تو کیا ہم اس تقریب میں جاسکتے ہیں؟ جب جواب ملتا ہے کہ جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہاں اللَّه كى لعنت برتى ہے لعنت العنت والى جَلَّه ير جائميں كے تو ملعون تفہرے دنيا ميں بھى طرح طرح کے عذاب میں پسیں گےاورآ خرت کا جہنم توہے بی:

ولعذاب الأخرة اكبر

آخرت کا عذاب تو بہت بڑا عذاب ہے تو جواب بید ہے ہیں کہ پھروہ نارانس

ہوجا ئیں گے۔ بھی میں یہ بھی ہوچھ لیتنا ہوں کہ وہ ناراض ہوجا کیں گےتو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ پچھ بھی نہیں۔ پچھ بھی نہیں ہوگا تو ایسے ہی خواہ مخواہ بھائی کی رضا کواللہ کی رضا پر مقدم رکھنا حالاں کہ پچھ بھی نہیں ، ایسے ہی بس وہ ناراض نہ ہو، ناراض نہ ہو،اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہوجائے۔

اتنی موثی می بات عقل میں نہیں آتی کہ اگر وہ تیرا بھائی ہے تو کیا تو اس کا بھائی نہیں؟ سوچیں ذراخوب سوچیں وہ بدمعاش جہنم میں جانے اور لے جانے والا تیرا بھائی ہے تھے اللہ نے اگر ہدایت دی ہے تو بھی تو اس کا بھائی ہے، اس کا اگر تھھ پر حق ہے تو تیرااس برحن نہیں؟ وہ اگر مجھے تھینج کرلعنت کی جگہ لے جانا جا ہتا ہے،جہنم کی طرف تھینج کرنے جانا جا ہتا ہے تو کیا ہے جنت کی طرف نے جانا تیراحق نہیں؟ وواگر کہتا ہے کہ میں ناراض ہوجاؤں گا تو تیری زبان کدھر چلی گئی؟ تیری غیرت کدھر چلی گئی؟ تیرا ایمان کدهر چلاگیا؟ تیری عقل نے کیوں جواب نہیں دیا؟ کیا تو پنہیں کہہ سکتا کہ میں تیرا بھائی ہوں تنہیں اگراللہ کا خوف نہیں تو کم از کم بھائی کا خیال تو کر سکتے ہو۔ جا ہے تو یہ کہ یہ بھائی ہے کیے کہ میں بھی اللہ کا بندہ تو بھی اللہ کا بندہ، نہ میری مرضی کی بات نہ تیری مرضی کی بات، مرضی میرے اللہ کی جس سے ہم بندے ہیں، جس کے سامنے پیش ہونا ہے،میری تیری بات چھوڑ و بیجے۔ووسرے درجے میں اگرمیری تیری یا تیں ہیں تو کیا صرف تو ہی میرا بھائی ہے میں تیرا بھائی نہیں ہوں؟ یک طرفہ فیصلہ کیوں کیا جائے؟ تو شریعت برعمل کی وجہ ہے مجھ سے ناراض ہور ہاہتو میں بھی تو تیری بدا عمالیوں سے بے زار ہوں۔اور وہ شیطان کا بندہ پینہیں کہتا کہ بھائی تو میرا بھائی ہے میں شیطان کوخوش كرنے كے ليے تحقي ناراض كرول يه مجھ سے نہيں ہوتا، تيرى خاطر ميں شيطان كى پیروی چھوڑ دیتا ہوں، ویسے تو جہنم میں جانے کا شوق ہے گر چونکہ تو میرا بھائی ہے اس لیے تیری خاطر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ چھوڑنے کو تیار نہیں، شیطان کے بندے اپنے بھائی

کی خاطر شیطانی کام چھوڑنے پر تیار نہیں تو جے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی وہ بھائی کی خاطر اللہ کو کیوں تاراض کرتا ہے؟ بات پھی بھی میں آئی ؟ ایک باراستغفار بڑھ لیجے تو بات جلدی سمجھ میں آجائے گی ، سب لوگ استغفار بڑھ لیں۔ پھر لوٹا دوں؟ مجھے یمی خطرہ رہتا ہے کہ بات سمجھتے نہیں اگر بمجھتے تو یہ لوگ کھٹر بار بار کیوں پوچھتے ہیں؟

#### مسلمانو! هوش مين آ وُ:

جُون او چھے ہیں کہ جہادفرض مین ہے یا ہیں؟ جواب ماتا ہے کہ فرض مین تو ہے اب کس چیز کا انتظار ہے؟ ہندوستان کی فوجیس سرحد پر تکی ہوئی ہیں کس چیز کا انتظار کر یہ ہیں گار ہے ہیں؟ کیا اس کا انتظار ہے کہ گھروں میں تھس کوئی کریں گاس کے منتظر بیسی ہوئے ہیں؟ پھر کہتے ہیں کہ وہ اہا کہتا ہے کہ جہاد پر مت جاؤ۔ تو میں کہتا ہوں کہ اچھا تھیک ہے انتظار کرتے رہو پھر دیکھیں بنتا کیا ہے۔ سنے! میرا اللہ کیا کہ رہا ہے؟:

قُلُ اِنْ کَانَ اَبْنَا اَکْتُ مُوا اُنْ اَلْمَا اُنْ کُلُم وَ اَلْمُوا اُنْ اَلْمَا اَلْمَا اِللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا فِیْ وَ عَسْدَهُمَا وَ اَلْمُا لَا اَللّٰهُ وَرَسُولِهِ وَجِهَا فِیْ وَ مَسْدِیلُ مَنْ وَ اَللّٰهُ وَاللّٰهُ اِللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا فِیْ وَمَسْدِیلُ مَنْ وَ اَللّٰهُ وَاللّٰهُ اِللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا فِیْ وَمَسْدِیلُ مَنْ وَ اَسْدُیلُ اَلٰہُ اِللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ وَرَسُولُهِ وَجِهَا فِیْ وَمَنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ لَا یَهُدِی الْقَولُمَ مَنَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ لَا یَهُدِی الْقَولُمُ اللّٰهُ اِلْمُ اِللّٰهُ اِلْمُولُهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ لَا یَهُدِی الْقَولُمَ الْفُلْ اِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّ

'' آپ کہد دیجے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بینے اور تمہارے بھائی اور تمہاری پیبیاں اور تمہارا کنبداور وہ مال جوتم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں نکای ندہونے کاتم کو اندیشہ ہواور وہ گھر جن کوتم پیند کرتے ہوتم کو اللہ ہے اور اس کے رسول ہے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ بیارے ہوں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا تھم بھیج ویں اور اللہ تعالیٰ بیاتھم بھیج

اعلان ہور ہا ہے اعلان فرماد بیجیے اعلان سیجیے اعلان، ارے جہاد سے جانیں پُرانے والو! مختلف بہانے بنابنا کر جہادے بھا گئے والون لو! بیوہ قر آن ہے جسے پڑھ یڑھ کرخوانیاں کروا کرلڈ د کھاتے ہیں وہ قرآن ہے۔ فرماد یجیے کہ اگرتمہارے بیٹے، تہاری اولاد، تمہارے ایا، تمہاری امان، تمہاری بیویان، تمہارے بھائی، تمہاری تجارتیں،تمہارےمحلات،سونے جاندی کے ڈھیر جو کچھ جمع کررکھا ہے جب اللہ ہے زیادہ محبوب ہوجا کیں ، اللہ کی راہ میں خرج کرنے سے اور جہاد کرنے سے زیادہ ان چيزول كى فكر بوتو: فَتَوبَّ صُواء فَتُوبَّصُوا انتظار كرو، انظار كرو، كون كهدر باب؟ الله كبدر باع انظاركرو: حصى يَأتِي اللَّهُ بِالمُوهِ الله جب لائكا عذاب تو يُحركبوكك اگرہم پہلے سدھر گئے ہوتے تو اچھا ہوتالیکن عذاب آنے کے بعد پھرمہلت نہیں ملے كَى: فَتَوَبَّصُوا حَتِي يَأْتِي اللَّهُ بِأَمُوهِ انتظار كروحي كالله كاعذاب آجائ كس جير كا انظار كرد نے بين؟ مندوستان ہے كث مركز آ كئے اب يبال آ كر بھى آ تكھيں نہيں کھل رہیں تو ہندوستان ہی واپس کیوں نہیں چلے جاتے؟ جن لوگوں کو ابھی تک جہاد کی باتیں سمجھ میں نہیں آتیں تو واپس ہندوستان ہی چلے جائیں، وہاں سے تو ؤم د باکر بھاگے آ دھے مرے اور کتنی عورتیں قربان کرکے آئے ، جائیدادی بھی ، بیٹیاں بھی ، بیویاں بھی،سب کچھ قربان کرکے آئے اور یہاں آ کرانٹد کی نافر مانی سہلے سے زیادہ كرتے ہو؟ كچھ ہوش نبيس! كچھ ہوش نبيس! كنا ہوں ميں مست ہور ہے ہيں:

فَاِذًا أُودِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتُنَّةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ

مسلمانی کے دعوے کرنے والے ایمان کے دعوے کرنے والے جب ان سے کہا جا تا ہے کہا لیڈ کی راہ میں جہاد کے لیے تکاور شمن تم پرٹوٹ پڑا ہے ، اللہ کے لیے ہوش میں آؤ، آئکھیں کھولو، دفاع کرو، یہا قد امانہ جہاد ہیں دفاع سے دفاع کرو، اپنی جانوں کا دفاع کرو، اپنی جانوں کا دفاع کرو، اپنی جوں بہوں کا دفاع کرو، اپنی جو کہ بیٹیوں بہوں کا دفاع کرو، اپنی جو کہ جہاد آئی ان کا دفاع کرو، اپنی ہوی بیٹیوں بہوں کا دفاع کرو، اپنی جو کہ جانے آئی الناس، ارے بہیں نہیں ایم تو مرجائیں

گے۔ارے! تو جہادی شہر مراتو کیا تو و لیے بھی بھی نہیں مرے گا بمیشد زندہ بی رہے گا؟ و لیے معلوم میہ ہوتا ہے کہ آج کے مسلمان کے قبضے کی ہات ہوتی تو قر آن سے جہاد کی ساری آپین نکال ویتا۔ اللہ نے قر آن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے پوری د نیا مل کر قر آن سے ایک لفظ نکالنا چاہے تو نہیں نکال سکتی اگر اللہ کی طرف سے بید نمہ نہوتا تو آخ کا مسلمان قر آن کو بدل ڈالیا۔ جہاد کے ہارے میں قر آن بھرا ہوا ہے قبال والا جہاد قبال والا ہاڑ و مارو، جان میان سے مارو، اپنی جانی قربان کرو، وشمنوں کی جانیں مارو، اللہ کے در تاکو، جوڑتا کو، خورتا کو، جوڑتا کو، جوڑتا کو، جوڑتا کو، جوڑتا کو، جوڑتا کو، جوڑتا کو، خورتا کو، جوڑتا کو، خورتا کو، خو

وصل اللهم وبازك وشلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصنحبه اجمعين والحمدالله رب العلنمين



# وعظ في المعلم في عظم من المعلم في ال

ناشر کِتَالِمُ

ناظِم آباديا كراجي ٢٥٦٠٠



#### 

#### وعظ

# شکرنعمت (۲۰رزیجالاول ۴۰ ۱۳۰

یدوعظ حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظرِ اصلاح ہے بیس گزارا جا سکااس لیے اس میں کوئی نقص نظر آئے تواہے مرتب کی طرف سے سمجھا جائے۔

ٱلْحَمُدُلِلْهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنَهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُادِى لَهُ وَنَشُهَدُانَ لَآ اللهُ إِلَّا اللَّهُ وَلاَ مُعَادِى لَهُ وَنَشُهَدُانَ لَآ اللهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الله وَصَحْبَةٍ أَجُمَعِينَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيُمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيُمِ. لَئِنُ شَكَرُتُمُ لَازِيُدَنَّكُمُ وقال تعالىٰ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوُمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمُ

هرمقام مقام شكر:

انسان سوچتا بی نہیں کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں۔ ذرای عقل ہوذرای عقل تو

مویے، غوروفکر کرے کہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں، کیسا کرم ہے، کتنی نعمتیں ہیں۔ حقیقت میہ ہے کہ دنیا میں مقام صبر ہے، کنیس، ہرمقام مقام شکر ہی ہے۔ بیتوانسان کی ناشکری، ناقدری، ہے ہمتی اور ہوں کی بات ہے آگر وہ یہ بچھے کہ اس کے پاس نعمتیں نہیں وہ صبر کرر ہا ہے۔ دنیا میں صبر کا مقام کوئی ہے، بی نہیں۔ انسان جس حالت میں بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے احسانات اسے ہیں کہ انسان کسی طرح بھی ان کاشکراوا نہیں کرسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات اسے ہیں کہ انسان کسی طرح بھی ان کاشکراوا نہیں کرسکتا ہے۔

نہیں ہوتا ادائے حق نعمت کچھ نہیں ہوتا اگر چہ دل ہے وقف سجدۂ شکرانہ برسوں سے

مرتو تجدہ کرتا ہی ہے گرجس میں صلاحیت ہوائی اول بھی تجدہ کرتا ہے بلکہ ہر وقت تجدہ شکر کے لیے وقف ہوکرا ہے محسن حقیق و منعم حقیق کے سامنے جھکار ہتا ہے وہ بیا میں ہرمقام شکر کا مقام ہے، صبر کا اجرتو اللہ تعالی ایسے ہی مفت میں عطاء فرمادیتے ہیں بندے کی ہے ہمتی کے چین نظر ورند درحقیقت مقام صبرتو ہے بی نبیں۔ و نیا کا کوئی فردا بیا بندے کی ہے ہمتی کے چین نظر ورند درحقیقت مقام صبرتو ہے بی نبیں۔ و نیا کا کوئی فردا بیا منبیں جس پر اللہ تعالی کی بے حدو حساب نعمتیں نہ ہوں:

وَالْكُمُ مِّنُ كُلِّ مَا سَالَتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعُمَتَ اللَّهِ لاَ تُحُصُوهَا اللَّهِ لاَ تُحُصُوها ا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظْلُومٌ كَفَّارٌ ٥ (٣٣-١٣)

''الله تعالیٰ نے تمہیں ہراس چیز سے حسب تکمت ومصلحت حصد دیا جوتم زبان یا حال ہے جیا ہے تھے۔''

لینی زبان ہے سوال کے بغیر بی تمہارے حال کے مطابق تمہاری ضرورت کی چیز میں مطابق تمہاری ضرورت کی چیز میں مطابکیں \_

ما نبودیم و تقاضا ما نبود لطف تو ناگفتهٔ ما می شنود اگرالتد کی نعمتوں کو گننا جیا ہوتو انبیں شارنبیں کر سکتے، بلاشبہد انسان بڑا ظالم بڑا ناشکرا ہے۔ ظالم سے مراد ہے نافر مان کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے ، ظاہر ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوسکتا ہے؟

بیانسان بڑا ناشکراہے، بڑا ظالم ہے،اپنفس برظلم کرر ہاہے،نعبتوں کا اقرار نہیں کرتا، نعمتوں کی طرف توجہ ہیں دیتا، نہ تو زبان سے شکر اداء ،کرتا ہے نہ بی عمل ہے۔ ایک توان میں تاکید، لام میں تاکید، جملہ اسمیہ اور لام جواب قتم، حیار تاکیدوں کے ساتھ فرماتے ہیں اور شم اُٹھا کر فرماتے ہیں کہ بڑا طالم ہے، بڑا ہی ناشکراہے پیر طُلُوم مبالغه كاصيغه اور تكف اد تجي مبالغه كاصيغه يعني به جيمونا ساناشكرانهيس بلكه بهت بزاناشكرا ہے۔(حاضرین میں ہے کسی کو جمائی آئی تو اس نے منہ پر ہاتھ نہیں رکھا اس پر حضرت اقدس نے فرمایا) جب جمائی آئے منہ پر ہاتھ رکھا کریں میلے تو روکنے کی کوشش کیا کریں شدر کے توہائمیں ہاتھ کی پشت رکھا کریں۔ یہ بات شروع ہی ہے بچوں کو بتانی جا ہے مگر جہالت اورغفلت نے اس قوم کوخراب کر دیا۔ جب بجہ جھوٹا ہونؤ جیسے ہی جمائی لے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیں، کہیں ہاتھ ایسے نہ رکھے گا کہ اس کا دم ہی گھٹ جائے۔ بچہ کا منہ تو چیوٹا ساہوتا ہے بس ایک اُنگلی رکھ دی کافی ہے پھر جیسے جیسے بچہ بردا ہو گااور وہ ہزوں کو اں طرح کرتے ہوئے دیکھے گا تو وہ مجھ جائے گا کہ پیضروری کام ہے وہ کس کے کہے بغیر خود بخو دکرنے لگے گا۔ جو کام آپ کے والدین کوکرنے جائے تھے وہ کام میں کررہا ہول خاص طور پر دو کاموں کی ہدایت ایک بیا کہ جمائی کے دفت منہ پر ہاتھ رکھا کریں دوسرا بیا کہ نماز میں ہاتھونہ ہلایا کریں۔ یہ بات بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں اپنے بچوں کو بتایا کریں۔ جب انہیں نماز سکھا تنی توسب سے بہلے یہ بتا کیں کہ نماز میں ہاتھ ہرگزنہ ہاا کیں۔ بات میہور بی تھی کہ مقام صبر تو و نیا میں ہے ہی نہیں بیتو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ بھتا ہے کہ وہ صبر کررہا ہے تو اس کے گمان کے مطابق اے صابرین کی فهرست میں داخل فر مالیتے ہیں۔

#### شا کردل کی علامت:

سب سے بڑا شکر بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی جیوڑ دیں۔ دراصل شکرتو ول کا ہوتا ہے اور دل شاکر بنایا نہیں اس کی علامت کیا ہے؟ ایک علامت تو اس کی فریب والی ہے کہ بس زبان سے کہتے رہیں الحمد للہ! اللہ تیراشکر ہے۔ دوسری علامت حقیقی ہے بین گناہ جیوٹ جا کیں زبان کے ساتھ ساتھ پوراجسم شکر گڑار بن جائے ۔

# افددتكم النعماء منى ثلثة يدى ولسانى والضمير المحجبا

شاعر بادشاہ ہے کہتا ہے کہ آپ کے مجھ پراتنے احسانات ہیں کہ ان کی وجہ سے
آپ میری تین چیز وں کے مالک بن گئے ہیں۔ میرے ہاتھ پاؤں آپ ہی کی خدمت
واطاعت میں گےر ہتے ہیں اور میری زبان کے مالک بھی آپ ہی بین گئے وہ بھی آپ
ہی کی تعریف میں ہر وقت تر رہتی ہے، ہمہ وقت آپ کے ذکر سے رطب اللمان رہتا
ہوں اور سب سے برسی بات یہ کہ سینے میں چھپا ہواول بھی آپ ہی کا ہوگیا

زخی بھی کیا کس کو سینے میں جھپے دل کو
شاہاش او تیر آگئ! کیا خوب نشانہ ہے

یااللہ! اپنی رحمت ہے سب کے قلوب کے ساتھ اپنی محبت کا یہی معاملہ فر مادے سط شاہاش اور تیر افکن کیا خوب نشانہ ہے

ایک شاعرا ہے ہی جیسے ایک فانی مخلوق کے بار دمیں کہتا ہے کہ تیرے احسانات نے میرے دل کوخرید لیااس میں غیر کا کوئی وسوسہ نہیں آتا، دوسرے کی طرف کوئی توجہ نہیں بیول تو بس اب تیراہی ہوگیا نہیں بیول تو بس اب تیراہی ہوگیا

> خذوا فؤادى ففتشوه وقلبوه كما تريدوا فلن تحسوا به سواكم زيدوا على الحضور زيدوا

''میرے محبوب! میرے دل کو پکڑنے پھراسے چیر کرخوب اُلٹ بلٹ کر د کھی، تخصے اس میں تیرے سوا پچھ بیں ملے گا، مجھ پراور زیادہ سے زیادہ توجہ فرما۔''

یہ ہے محبت، اللہ کی محبت الی پیدا ہوجائے۔ول کے خیالات، رجحانات ہتمنائیں ساری کی ساری بس صرف اس کی طرف متوجد ہیں:

ٱللَّهُمَّ اجْعَلُ وَسَاوِسَ قَلْبِي خَشْيَتَكَ وَذِكُرَكَ وَاجْعَلُ هِمَّتِي وَهَوَاىَ فِيُمَا تُحِبُ وَتَرُضٰى

جس ول میں اللہ کی محبت آجاتی ہے اس کا بیرحال ہوتا ہے کہ یا اللہ! میرے ول کے وساوس، میرے دل کے خیالات کیا ہوں؟ خشینة کک و فی محرک کی بس تیرے بی خیالات آتے رہیں تیراخوف اور تیراذکر، بس اس کے سوااس دل میں پکھندر ہے۔ اللہ کے خوف کا بیہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ! کوئی ایس چیز ہیں جن سے ڈرا جائے جیسا کہ ظالم جابر بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے، اللہ سے ڈرنا یوں نہیں، اللہ سے ڈرنے کا جیسا کہ ظالم جابر بادشاہ سے ڈرا جاتا ہے، اللہ سے ڈرنا یوں نہیں، اللہ سے ڈرنے کا اللہ تعالیٰ کی محبت جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جس کی دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جس کے دل میں خوف اللہ کی محبت جس کے دل میں خوف ہوتا جائے گا کہ کہیں محبوب ناراض خوف ہوتا ہے گا اس کا ڈربھی بردھتا جائے گا کہیں محبوب ناراض خوف ہوتا ہے گا اس کو خلاف ہوگئی تو پھر کیا ہے گا۔ یہ خوف ہوتا ہے گا اس کا ڈربھی فی دراسی بھی محبوب کی درضا کے خلاف ہوگئی تو پھر کیا ہے گا۔ یہ خوف ہوتا ہے محبوب کی ناراضی کا۔

وَاجْعَلُ هَمَّتِي وَهَوَايَ فِيهَا تُحِبُّ وَتَرْضَى

میرے اہم مقاصد میری کوششیں ، میری محنتیں ساری کی ساری اس میں رہیں کہ تو راضی ہوجائے ۔اللّٰہ تعالیٰ سب کے حق میں بیدُ عاء قبول فرمائیں ۔

شدت مرض میں غلبہ شکر:

حضرت مفتى محمد فغ صاحب رحمه الله تعالى في حضرت مولا ناسيدا صغرسين صاحب

رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک قصہ بیان فر مایا، حضرت مولانا سیدا صغر حسین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاذ ہتھے۔ وارالعلوم ویو بند میں بہت او نیجے در ہے کے استاذ اور بہت بڑے بزرگ تھے۔ انہیں ایک بار بخار ہوگیا، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے یو چھا:

و حضرت كيم مزاج بين؟ "فرمايا:

"الحمدلله! كان سيح بين، الحمدلله! آكه صيح ب، الحمدلله! زبان سيح ب، الحمدلله! زبان سيح ب، الحمدلله! مريس ورد الحمدلله! بإوَل بين تكليف نبين، الحمدلله! مريس ورد نبين \_"

مزاج جو بتانا شروع کیا توایک ایک عضو پرالحمد لله! الحمد لله! اور جو بخار کی تکلیف تھی اس کا ذکر تک نہ کیا۔ جب دل شاکر بن جا تا ہے تواسے تو ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں نظر آتی ہیں بظاہرا گرکوئی تکلیف بھی ہوتی ہے تو وہ ہجھتا ہے کہ میرے رب کی طرف سے جو بھی معاملہ ہے اس میں میری بہتری ہے لہٰ ذاوو مصیبت پر بھی شکر اداء ،کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں :

"جب انسان پرکوئی مصیبت آئے تواس پرتین شکرواجب ہیں:

- الحديلة اكريمصيب د نيوى بدين بيار ين كوكوني نقصال بين يبنيا-
- الحمد للدا چھوٹی مصیبت ہے بڑی مصیبت نہیں۔ ونیا میں بڑی سے بڑی مصیبت نہیں۔ ونیا میں بڑی سے بڑی مصیبتیں ہیں۔
- الحمدللد! الله تعالى في مصيبت برصبر كى توفيق عطا عِز ما كى جزع وفزع فرع عفا عَر ما كى جزع وفزع فرع فاظت فرما كى "

الحمدللدخير بوگئ:

ایک بزرگ کی بیماوت تھی کہ جب بھی کوئی ان سے کسی تکلیف کاذ کر کرتا تو فرماتے:

''الحمدلله خير بهوگي.''

ا یک شخص کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تو انہوں نے حسب معمول وہی جواب ویا الحمد لله! خیر ہوگئی، اے بہت عصد آیا اور اس نے تھان لیا کدانہیں کوئی زبر دست چوٹ لگا کر یوچیوں گا کیا حال ہے؟ مجرد میکھوں گا کیا جواب دیتے ہیں۔ یہ بزرگ گاؤں میں رہتے تھے، دیباتیوں کے دستور کے مطابق قضاء جاجت کے لیے گاؤں ہے باہر جاتے تھے۔ اس تخص کوان کے باہر جانے کا وقت اور راستہ معلوم تھا۔لاٹھی لے کراس راہتے میں کسی حجازی کی اوٹ میں حصب کر جیٹھ گیا کہ جب یہاں ہے گزریں گے تو ایکنی مار کر یوچیوں گا۔ ادھر اللہ تعالی کی رحمت نے یوں دھیسری فرمانی کے ان کے کمرے کے وروازے کی او نیجائی کم تھی جس میں ہے سرجھ کا کرگز رنا پڑتا تھا۔اس روز باہر نکلنے لگے تو مرجھانے کا خیال ندرہا، اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت وکھانے کے لیے سرجھکانے سے غفلت طاری فرمادی، سرچوکھٹ ہے نگرا گیا، زخم ہوگیا، گھر ہی ہیں اجابت ہے فارغ ہوئے ،سریریٹی ہاندھی۔ادھروہ خص انتظار کرنے مایوں ہوگیا تو ان کے گھریہ بیادیکھا كدمريري بندهي موئى ہے، يو چھاكدكيا موا؟ انہول نے حسب معمول وہي جواب ديا: " الحمد لله! خير موكل ـ" اس نے ول ميں كہا كه خير بى موكن ورند ميں خير بنا تا۔ الله تعالىٰ كى بدر حمت جوبصورت زحمت طاہر ہوئی اس میں کی فائدے ہیں:

- 🛈 الله تعالى في ان بزرگ كوچيونى چوث لكاكر برى چوث سے بچاليا۔
  - 🕑 ال شخص کو بہت بڑے گناہ ہے بچالیا۔
- اگروہ بخص اپنے مقصد میں کا میاب ہوجاتا تو ان بزرگ کے قلب میں رنجش پیدا ہوتی بھراگر میدمعاف ندفر ماتے و نیا اور پیدا ہوتی بھراگر میدمعاف بھی فرمادیتے تو شاید اللہ تعالی اسے معاف ندفر ماتے و نیا اور آخرت میں کوئی عذاب اس پر مسلط فرماتے۔
- 🕝 دین دارلوگ بلکہ بے دین بھی جنہیں بزرگوں سے تھوڑ ابہت انس ہوتا ہے وہ

سب اس کے دشمن ہوجاتے اور اے تکلیف بہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑتے کچھ بعید نہیں کقبل ہی کردیتے۔

#### حضرت بوسف عليه السلام كامقام عبديت:

حضرت بوسف عليه السلام پر كتن براے براے مصائب آئے:

- ک بچین بی میں بھائیوں نے لے جا کر کنویں میں پھینک دیا انداز دلگائیں کہ کم س بچے کو کنویں میں بھینک دیا جائے تواس پر کیا گز رہے گی۔
- کنویں سے نکالنے والوں نے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا۔ نہ صرف بی زاد ہے بلکہ خود بھی نبی بنے والے سے اور نبی نبوت ملنے سے پہلے ولی ہوتا ہے، والدین نے بڑے ناز وقعم سے پالاتھا۔
- اس برگزیدہ جستی کوغلام بنالیا گیا، غلاموں کی زندگی حیوانوں ہے بھی بدتر ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔
  - ابا کی جدائی کا صدمہ۔
- ان سب مصیبتوں ہے بڑی مصیبت زلیخا کی جس ہے دنیاوآ خرت دونوں تاد ہونے کا خطرہ۔
  - 🕥 کنی سال جیل میں رہنے کی مصیبت۔

حضرت بوسف عليه السلام نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے بیخے کے لیے جو کام کیے:

- 🛈 سب سے پہلے نفس وشیطان کے شرہے بیچنے کے لیے القدسے پناہ طلب کی۔
  - الله تعالى كاحمانات اوراس كى شان تربيت كامراقبه كيا:

مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي آحُسَنَ مَثُوَاى ﴿ إِنَّهُ لَايُفُلِحُ الظَّلِمُونَ ٥ وَلَقَدُ

هَمَّتُ بِهِ وَهُمَّ بِهَا لَوُلا أَنْ رَّابُرُهَانَ رَبِّهِ (١٢-٢٣)

اليے حسن كو ناراض كرووں يہ مھى نہيں ہوسكتا، تجھ بھى ہوجائے ميں اس مالك كو بھى

ناراض نہیں کرسکتا۔ سب سے پہلی ہات ہے ہو چی، اسی لیے تو بتایا جا تا ہے کہ اسپنے انحال کا محاسبہ اور مراقبہ کیا کریں، یہ سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں، یہ دنیا فائی ہے، یہ لند قبل سب ختم ہوجانے والی ہیں، ایک دن مرنا ہے، پھر جان کیسے نکلے گی، عذا ب قبر کوسوچا کریں، اس کے بعد پھر مالک کے حضور پیشی ہوگی اور پھر جنت یا جہنم۔ جہنم کی وعیدیں تو گدھوں کے لیے ہیں، گدھوں کے لیے۔ اگر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذرا سابھی تعلق ہو وہ تو یہی سوچ سوچ کر مراجا تا ہے کہ کہیں مالک کی نظر نہ ہوجائے، اس کے لیے تو ہزاروں ہٹ جائے، کوئی کام مالک کی رضا کے خلاف نہ ہوجائے، اس کے لیے تو ہزاروں ہہنم وہ دتو جہنم ہے بھی نہیں ڈرتا ہے تو ہزا ہما در ہے۔ ہم ہما در ہے۔ کہ مالک کی نظر ہمٹ گئی۔ گر آج کا مسلمان اس سے تو کیا جہنموں سے بڑھ کر جہنم ہے جھی نہیں ڈرتا ہے تو بڑا بہا در ہے۔

ابتلاء سے نیچنے کی کوشش کی اور بھاگے۔ اگر سوچنے کہ دروازے تو مقنل میں تو بھاگئے۔ یہ سوچا کہ جو کرسکتا ہوں وہ تو میں تو بھاگنے سے کیا فائدہ، مبتلا ہوجاتے نئے نہ سکتے۔ یہ سوچا کہ جو کرسکتا ہوں وہ تو کروں آگے میرا مالک میری مدد کرے گا، وہ وہاں سے بھاگے اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی دروازے خود بخود کھل گئے۔

سے تین تدبیریں تو زلیخا کے پہلے حملہ کے وقت فوری طور پرکیں، پھر آیندہ کے لیے حفاظت کی مزید تین تدبیریں اختیار کیں:

- کہ محبوب حقیقی کی ناراضی ہے نیچنے کے لیے بڑی سے بڑی مشقت ومجاہدہ خندہ بیٹ آئی ہے بردی مشقت ومجاہدہ خندہ بیٹ آئی ہے برداشت کرنے کاعزم ظاہر فرمایا، زلیخانے جیل میں ڈالنے اور ذلیل کرنے کی دصمکی دی تو محبوب حقیقی کی ناراضی ہے نیچنے کا ذریعہ بننے والی جیل محبوب ہوگئی۔

  کی دھمکی دی تو محبوب حقیقی کی ناراضی ہے نیچنے کا ذریعہ بننے والی جیل محبوب ہوگئی۔

  (۲) اپنے رب کریم کے سامنے اپنی عاجزی پیش کر کے اس ابتا اعظیم ہے نیچنے کی دُعاء کی ۔
- اں قدر مجزانہ بلندہمتی کے ساتھ اپنی ہمت پر نظر رکھنے کی بجائے اپنے رب کریم کی دشکیری پر نظر رکھیے۔ کے اپنے رب کریم کی دشکیری پر نظر رکھی۔

جُموند چِهِ لَدِيرِي بَهُ وَلَيْ مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ الل

پھرامتخان میں اتن بڑی کامیابی حاصل ہوجانے کے بعد بھی اپنے کمال پرنظر جانے کی بچائے اپنے رب کریم کی رحمت پرنظر رہی:

وَمَاۤ أَبَرِّئُ نَفُسِىُ ۚ إِنَّ النَّفُسَ لَامَّارَةٌ 'بِالسُّوَّءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيُ · اِنَّ رَبِّي مَا رَحِمَ رَبِّي مَا أَرْجِمُ وَبِي مَا أَرْجِمُ وَإِلَى مَا رَحِمَ رَبِي مَا إِنَّ رَبِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ( ٥٣-٥٣ )

پھر جب جیل ہے رہائی ہوئی اور بہت مدت کے بعد والدے ملا قات ہوئی تو اتی بڑی بڑی تکلیفول میں ہے ایک کا بھی ذکر نہیں کیا اپنے رب کریم کے احسانات ہی گنوارے ہیں:

وَقَدُ اَحْسَنَ بِيُ آِذُ اَخُرَجَنِيُ مِنَ السِّجُنِ وَجَآء بِسَكُمُ مِّنَ الْبَدُو مِنْ اَبَعُدِ اَنْ نَّزَغَ الشَّيُطُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ اِخُورِيْنَ اِنَّ رَبِّي لَطِيُفُ لِّمَا يَشَاآءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ٥ (١١-٠٠١)

کنی سال جیل میں رہنے کی تکلیف کا کوئی ذکر نہیں کیا جیل سے نکا لیے جانے کی رحمت کا ذکر فرمایا۔ اس طرح ابا سے فراق کی پریشانی کا ذکر نہیں کیا دو بارہ ماہ قات کی تعمت کا ذکر فرمایا۔

تیسری بات یہ کہ کہیں ابا کو بھائیوں سے یکھ نفرت پیدا نہ ہوجائے اور بھائیوں کو بھی انہوں کو بھی انہوں کو بھی ایپ کے پرشرمندگی نہ ہواس بارے میں کیا بجیب ارشاد ہے: فَذَ غَ الشَّيْطُنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخُو تِی '' وہ تو شیطان نے کروا دیا تھا بھا ئیوں کا کوئی تصور نہیں۔''

اور بھائیوں سے انتقام لینے یا شکایت کرنے کی بجائے انہیں بالکل معاف کرویا پھر مزیدا حسان یہ کہ ان کے لیے مغفرت کی دُعاء بھی کردی: کلا تَنْوِیْبَ عَلَیْکُمُ الْیَوْمَ \* یَغْفِرُ اللّٰهُ لَکُمُ \* وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِمِیْنَ 0

(۹۲-۱۲)

#### حضرت لعقوب عليه السلام كامقام عبديت:

حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹول کی طرف سے ایسی سخت اذیت بیٹی کہ بینائی جاتی رہی اور مرنے کا خطرہ ہوگیا مگرسب کو بالکل معاف فر مادیا، اور مزید دُعا، مغفرت سے بھی نواز!

سَوْفَ اَسْتَغُفِرُ لَكُمْ رَبِّى ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٥ (١٢-٩٨) ايسے ہوتے ہيں شاكر بندے۔

#### حضرت ابراميم عليدالسلام كامقام عبديت:

الله تعالى فقرآن مجيد من حضرت ابرائيم عليه السلام كاية ول فقل فرمايا ب: وَالْكَذِى هُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ٥ وَإِذَا مَوِضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ٥ (٢٢-٨٠/٩)

''میراالله مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔''

اگراہ نے ہاتھ کی کمائی ہے تو صلاحیت کس نے دی؟ کمانے کے مواقع کس نے دی؟ اس میں برکت کس نے بچایا؟ دیے؟ اس میں برکت کس نے دی؟ خسارے اور نقصان سے بچایا تو کس نے بچایا؟ سب ای کا کرم ہے ای کی عطاء ہے۔

''اور جب میں بیار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفاء دیتا ہے۔''

در حقیقت بیماری اور شفاء دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف ہے میں مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیمال یہ بہیں فرمایا کہ اللہ مجھے بیمار بھی کرتا ہے اور شفاء بھی دیتا ہے۔ یہ عبد بیت اور ادب کا مقام ہے کہ بیماری کو اپنی طرف منسوب کر دہے ہیں ، اور شفاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دہے ہیں ، اور شفاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف شکر کی وجہ ہے دل ہیں ادب بیدا ہو جاتا ہے۔

#### نعمتون كاسوال هوگا:

حضرت عمروشی القد تعالی عندایک بار چندرفقاء کے ساتھ کہیں تشریف لے جار ہے تھے۔ رائے میں ایک شخص پر گز رہوا جو بہراء اندھا، گونگا تھا اور جذام کی وجہ ہے اس کی کھال بھی خراب ہور ہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عند و ہاں زک گئے اور فر مایا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی ارشا وفر ماتے ہیں:

ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَثِذِ عَنِ النَّعِيْمِ (١٠٢-٨)

جب ہمارے ہاں پیشی ہوگی تو ہم نعمتوں کے بارہ میں پوچھیں گے کہ نعمتوں کا کیا شکرادا ، کیا؟ پھر بات دل میں اُ تارلیں کہ نعمتوں کاشکر سے ہے کہ منعم کی مجسن کی نافر مانی چھوڑ دی جائے۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے رفقاء سے پوچھا کہ کیا اس شخص سے بھی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا؟ ساتھیوں نے عرض کیا کہ اس بے جا کیا، مال ومنصب وغیرہ تو رہے الگ اس کے پاس تو دیکھنے، سننہ اور بولنے تک کی صلاحیتیں نہیں حتی کہ اس کی کھال تک گی سرئی ہے۔ کیا اس سے بھی سوال ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا کہ ہاں اس سے بھی سوال ہوگا، یہنیں و کھتے کہ اس کے محرضی اللہ تعالیٰ عنہ بنینیں کے وہ صحیح ہیں۔ یہ تو کھانے ، پینے اور ان کی نکاسی کے دراستے اللہ تعالیٰ نے بند نہیں کے وہ صحیح ہیں۔ یہ تو آب نے ایک مثال بیان فرمادی ورنہ جسم کے اندر کتنے اعضاء ہیں۔

د نیا میں انسان کیسی ہی حالت میں ہو وہ مفام صبر نہیں مقام شکر ہے کیوں کہ اللہ د نیا میں انسان کیسی ہی حالت میں ہو وہ مفام صبر نہیں مقام شکر ہے کیوں کہ اللہ

تعالیٰ کے احسانات، اس کی تعمیں بہت زیادہ ہیں۔ انسان کیے کہد دیتا ہے کہ اس کے پاس یہ تعمین بیس ، یہ تعمین بیس۔ استے بڑے محسن کے احسانات کا افکار کرتے ہوئے ذرا بھی تو شرم نہیں آتی ، احسانات کو بعتوں کو نہیں سوچے ، مصیبت کو سوچے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر دل میں اُرّ جا تا ہے تو پھروہ کی مصیبت میں ، بریشان نہیں ہوتا وہ تو فوش ہی رہتا ہے اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ بجھتا ہے کہ اس میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ اس لیے اسے مصیبت میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے ۔ اس میں بھی اس کا فائدہ ہے۔ اس لیے اسے مصیبت میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے ۔ ہمدم جو مصائب میں بھی ہوں میں خوش وخرم ۔ دیتا ہے تسلی کوئی جیشا مرے دل میں روتے ہوئے اک بار ہی بنس دیتا ہوں مجذوب ۔ روتے ہوئے اک بار ہی بنس دیتا ہوں مجذوب ۔ روتے ہوئے اک بار ہی بنس دیتا ہوں مجذوب ۔ روتے ہوئے اک بار ہی بنس دیتا ہوں مجذوب ۔ روتے ہوئے اک بار ہی بنس دیتا ہوں مجذوب ۔ روتے ہوئے اک بار ہی بنس دیتا ہوں محدود بیش مرے دل میں ۔ روتے ہوئے اک بار ہی بنس دیتا ہوں محدود بیش مرے دل میں ۔ روتے ہوئے اک بار ہی بنس دیتا ہوں محدود بیش مرے دل میں ۔ آ جا تا ہے وہ شوخ جو بنتا مرے دل میں ۔ آ جا تا ہے وہ شوخ جو بنتا مرے دل میں ۔ آ جا تا ہے وہ شوخ جو بنتا مرے دل میں ۔ آ جا تا ہے وہ شوخ جو بنتا مرے دل میں ۔

ایک مدت تک میں ریہ کہنا تھا کہ میں ریشعردوسروں کے لیے پڑھتا ہوں، اپنے لیے کہمی نہیں پڑھتا بہت ڈرتا ہوں اس لیے کہ مجھ پرتو اللہ نے کہمی کوئی مصیبت ڈالی ہی نہیں، پھولوں کی طرح رکھا۔ یا اللہ! ہر آیندولحہ گزشتہ ہے بہتر بناوے۔ میں بیشعر پڑھتے ہوئے بہت ڈرتا تھا۔ ابھی چندروز ہوئے اس کا ایک مطلب القد تعالیٰ نے ول میں ڈال دیاوہ یہ کہ دوسرول کے مصائب سُن کرد نیا پریشان ہور ہی ہے، ڈرر ہی ہے مگر میں دوسرول کے مصائب کے بارہ میں سُن کر بھی پریشان ہور ہی ہوتا ہے۔

مجھے یاس کیوں ہو کہ وہ دل میں بیٹھے برابر تسلی دیے جارہ ہیں کیا جب بھی یاد میں نے ہے ان کو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ آرہے ہیں تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ آرہے ہیں

مقام شکرایسی چیز ہے کہ اس کا موقع ہر حالت میں اور ہر وفت میں ہوتا ہے، دوسری چیزیں جو ہیں بھی اُن کا موقع ہوتا ہے اور بھی نہیں ہوتا، اور بھی وقت ان کاختم ہوجا تا ہے، خاص طور پر مرنے ہے سارے اعمال ختم ہوجاتے ہیں، مگر شکر ایسی چیز ہے کہ ہر آن میں ہر حالت میں شکرا داء کرنے کا موقع موجود ہے:

وَبَشِرِ الصَّبِرِيْنَ o الَّذِينَ إِذَا اصَابَتُهُمُ مُصِيْبَةً "قَالُوْ ا إِنَّا لِلَٰهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ o (٢-١٥٥)

کسی تکلیف میں اکسی مصیبت میں اکسی مرض میں ، مالی جانی نقصان میں صبر سیجیے!

یہ جوصبر کا تھم ہے وہ تو صرف اجر دلانے کے لیے ہے انسان کے ضعف کی بنا پر ہے کہ
صبر کر دور نہ حقیقت سے ہے اگر غور ہے دیکھا جائے تو کتنی ہوئی مصیبت ہو، پھر بھی مقام شکر جی ہے ،مصیبت میں بھی مقام صبر نہیں ،مقام شکر ہے۔

حقیقت میں تو یوں ہی کہنا جا ہے کہ انسان پر جلتے بھی حالات گزرے ہیں ، اللہ تعالی نے اگر بھی کر دے ہیں ، اللہ تعالی نے اگر بھی کسی تکلیف میں یا آزمائش میں مبتلا کردیا تو وہ بھی در حقیقت مقام صبر کی بجائے مقام شکر ہے ، بروی مصیبتوں ہے بچالیا ، بروی تکلیفوں ہے بچالیا۔

### ابل جنت كا آخرى كلمه:

دنیا پس تو ہر حالت مقام شکر ہے ہی ، اور جنت میں جائے کے بعد وہاں بھی بید ہے گا: وَ اجْرُدَعُونَهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ( ۱۰-۱۰)

اہلِ جنت آپس میں باتیں کرنے کرنے پھر جہاں کوئی بات ختم ہوئی: وَاجِدُ وَعُولُهُ مِن اللّٰهِ مِن باتیں کَا عَلْمِیْنُ وَ بَعْرِ باتوں میں شروع ہوں گے، باتیں کرتے کرتے بھر جب بات ختم ہوگی تو: وَاجِدُ دَعُولُهُمْ اَنِ الْمَحَمُدُ لِلْلَهِ وَبِ الْعَلْمِیْنَ وَ مُرابی آجائے گاجب وہاں جائیں گان شاء اللّٰد تعالٰ۔ جنت کی کیفیات کو، حالات کو، ختوں کومو چاکری، اتنا سوچے کہ یوں معلوم ہونے گے کہ پہنچ ہی گئے۔ جنت کی نمتوں کو موجئے سے رغبت برستی ہے، جتنی رغبت برھے گی ای حد تک اطاعت کی تو فت برھے گی ای حد تک اطاعت کی تو فتی برھے گی اور گن ہوں سے نہنے کی ہمت بلند ہوگی۔شکرائی چیز ہے کہ اطاعت کی تو فتی برھے گی اور گن ہوں سے نہنے کی ہمت بلند ہوگی۔شکرائی چیز ہے کہ اطاعت کی تو فتی برھے گی اور گن ہوں سے نہنے کی ہمت بلند ہوگی۔شکرائی چیز ہے کہ

ونیا میں بھی ہر حالت میں اور یہاں سے گزرنے کے بعد جنت میں بھی یہ عبادت ختم نہیں ہوگی بلکہ سب سے بڑی بات بہی ہوگی: وَ اخِسرُ دُعُو اَنا ٓ اَنِ الْحَدُ مُدُ لِلْهِ رَبِ الْمَعْلَمُ مِنَ وَ الْحَدُ مُدُ لِلْهِ رَبِ الله عَلَمُ مِنَ وَ الْمَعْلَمُ وَ مَنْ وَالْمَ عَبَادِت تَوَالْبُهِ وَ الله عَلَمُ وَ وَ اِلله عَلَمُ الله الله عَلَمُ وَ وَ اِلله عَلَمُ وَ وَ اِللّه عَلَمُ وَ وَ الله عَلَمُ وَ وَ اِللّه عَلَمُ وَ وَ اللّه عَلَمُ وَ وَ اللّهُ اللّه الله عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّه عَلَمُ مِنْ اللّه عَلَمُ وَ وَ اللّهُ عَلَمُ الْمُعَامِدُمُ وَ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّه عَلَمُ مَا وَ اللّهُ اللّه الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّه عَلَمُ اللّه عَلَمُ اللّه عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

#### ایمان سب سے برای نعمت:

ا گرکسی مرض میں مبتلا ہو، یا مالی تنگی ہوتو بھی نعتیں زیادہ ہیں۔ ہزاروں مخلوق سے زیادہ دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ، دنیاوی نعمتوں کوسوچتار ہے۔اس ہے بھی بڑھ کر کہیں زیادہ ایمان کی نعمت ہے، ایمان کی نعمت سب نعمتوں سے بردھی ہوئی ہے، اس میں بردی غفلت ہوتی ہے، بہت کوتاہی ہوتی ہے، دنیا کی نعمتوں برتو پھر بھی بھی انسان الحمد ملند! كهدى ليتا بيكن ايمان كي نعت يرتبهي خيال نبيس جاتا كدينعت كسي نبيس بلكه الله تعالى كاكرم ہے۔ بہلی بات تو میرسوچی جائے كه اگراللہ تعالیٰ كفار کے گھر میں پیدا كرد ہے ، سی عیسائی، یہودی،سکھ، ہندو کے گھر میں پیدا کردیتے ،تو کیا ہمارا یہ اختیار تھا کہ ہم کتے کہ وہاں پیدانہیں ہوں گے ،کسی مسلمان کے گھر میں بی پیدا ہوں گے ،محض ان کا كرم واحسان ہے كەمىلمان كے گھر ميں بيدا كيا تو پيدائتى مسلمان ہو گئے۔ دنيا ميں ویکھا جائے کہ کفار کتنے مسلمان ہوتے ہیں ،مجھی کبھار کہیں کروڑوں میں ہے کتنے سالوں کے بعد کوئی خبر آتی ہے کہ فلان مسلمان ہوگیا تو معلوم ہوا کہ غور وخوش، تفکر وتذبر، ولأكل كوكام ميں لانا، اس كے لحاظ ہے ايمان اختيار كرنا، يه بالكل ايمانا در ہے كه کا تعدم ہے، پھرا گرانہیں تو فیق ہوبھی جاتی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے ہے، کسی کا فرکوتو فیق ہوگئی تو وہ بھی تو اللہ تعالیٰ ہی نے دیشکیری فر مائی ورندا گرانلہ تعالیٰ کا کرم شامل حال نه ہوتا، اے کہاں ہے بیتو فق ہوتی ،تو ایمان پرشکرادا وسیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطاء فرمائی اور اتنی آسانی ہے بید دولت عطاء فرمادی کہ بیدا ہونے ہے پہلے ہی مسلمان ہو گیا۔ مسلمان تو روزِ اول ہے بھی تھے جب کہددیا:

السُتُ بِرَبِيكُمْ قَالُوا بَلَى (٤-١٤٢)

توجب ہی ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنالیا ای وقت ہے اب اُن کا کرم رہ ہے کہ بعض ارواح کوجھیج ویا کفار میں مگر جمیں مسلمانوں میں ہی پیدا کیا تو جوشروع میں ایمان کی دولت عطاء فر ما دی تھی اس کی حفاظت فر مائی ، اے ضائع نہیں ہونے دیا ، مسلمان کے گھر میں پیدافر مایا، جہاں تک ہمارااختیار نہیں تھااس وقت تک القد تعالیٰ نے حفاظت فرمائی جب تک نابالغ رے تو اختیار کے باوجود بھی زبروتی اسلام سے چمٹائے رکھا، نا بالغ اگر کفریکلہ بک دے یا ہے کہددے کہ میں کا فرہوگیا دوسرا مذہب اختیار کرلیا مگراس کے والدین مسلمان ہیں تو اللہ تعالی زبردی اسلام ہے چمٹاتے ہیں۔ہم نے کتے کے گلے میں پٹاڈ ال دیا ہے جہاں بھی بھا گتا رہے ہے ہمارا ہی ہے، زبر دیتی اپنا بنایا، بیان کا کیسا کرم ہےاوراگر بالغ ہوکربھی بغاوت کرتا ہے تو اتنی مدت ہم نے حفاظت کی اگر اب بھی بھا گ رہے ہوتو جاؤجہم میں ، پھراس سے دشکیری اور کرم القد تعالیٰ کاختم ہوجاتا ہے۔ کیاا حسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ شروع میں ہی زبردی مسلمان بنادیا، پھر پیدا ہوئے تک جب ہمارا اختیار نہیں تھا تو مسلمان رکھا،مسلمانوں کے گھرول میں بیدا کیا، پھر بالغ ہونے تک بچھ تھوڑی بہت عقل بھی ہے اختیار بھی ہے، تو بھی مسلمان بنائے رکھا، ابیا چیادیا کہ کھرینے ہے بھی نہ ہے محض اُن کا کرم ہے، اُن کا احسان ہے۔ نعمت ایمان کے بارے میں بہت سوجا جائے تا کہ ایمان میں ترقی ہوتی رہے اور خاتمہ ایمان ير مو، ترتى خواوكوئى جائے يانہ جائے اتنا توسب كہتے ہى بيں كدخاتمدايمان ير مو، ترتى تو مسلمان نہیں جاہتے ،اس لیے نہیں جاہتے کہ وہ بھتے ہیں کہ ایمان میں اگر ترقی ہوگی تو گناہ حچھوڑنے پڑیں گے بغیر گناہ حچھوڑے ترقی ہوگی نہیں اور گناہ حجبوڑنے کا ارادہ نہیں ،

اس کے قو کہتے ہیں کہ ترقی ندہو، ترقی تو دنیا میں ہوتی رہے، البتة اس پرسب کہیں گے کہ فاتمہ ایمان پر ہوجیدا بھی ہوگر ایمان پر ہوجی قوسب کا خیال ہوتا ہے تو ایسانسخہ کیوں نداستعال کیا جائے کہ ترقی بھی ہوتی رہے اور فاتمہ بھی ایمان پر ہو، وہ یہی ہے کہ ایمان کی نعمت کا استحضار کر کے الجمد ملتہ کہا جائے سات باراس پر روزانہ کہیں، سب سے پہلے نعمت ایمان اس کے بعد دوسری نعمیں، اسے اپ وظیفے میں وافل کر لیجے:

لَئِنُ شَكُرُتُمُ لَآزِيُدَنَّكُمُ (١٣-٧)

جس نعمت پرشکراداء کروگے میں اس نعمت میں ضرور زیادتی کروں گا، استے برے حاکم ، استے برے قاور، استے بر ے عقاراور شم أشا کر فر مار ہے ہیں، لام تا کید جو ہو ہوا ہوا ہوت میں اس نقیلہ ہے، نون تقیلہ ہے، نون تقیلہ ہے، نون تقیلہ ہے، نون تقیل ہے میں کہ اس محذوف ہے، تو قسمیں اُشااُ شاکر تا کیدول کے ساتھ ضرور بالضرور، مگر آج کے مسلمان کو پھر بھی یقین نہ آئے۔

## بندول برالله کی رحمت:

کلام کی بلاغت سے ہوتی ہے کہ متکلم اپنے مقام کے لحاظ سے ہولتے ہیں اسے کلام کی بلاغت سے ہوتی ہے، وواپئے کی بلاغت کہتے ہیں اور دنیا میں دستور سے ہے کہ جتنا کسی کا بلند مقام ہوتا ہے، وواپئے مقام میں تاکیدیں نہیں لا تاقت میں نہیں اٹھا تا وو تو ذراسا کہدد ہے کہ ہوجائے گا تو بس! اٹھا تا وو تو ذراسا کہدد ہے کہ ہوجائے گا کہ نالائق! استے برٹے شخص کا کہا ہوا ہے۔ اگر اس سے کہو کہ ذراا چھی طرح بناؤ تو کہ گا کہ نالائق! فکل چاؤ یہاں سے تہمیں ہم پراعتاد نہیں، تو دنیا میں جتنا او نچا مقام ہوتا ہے، کمشنر ہووہ ذرای تاکید کرے، یا جا کم وقت کا تو یہ کہد دینا کہ تو تع ہے شاید ہوجائے وو ' شاید' کہد ذرای تاکید کرے، یا جا کم وقت کا تو یہ کہد دینا کہ تو تع ہے شاید ہوجائے وو ' شاید' کہد در کو وہ دے کہ آپ کا کام شاید ہوجائے گا تو اُس کا شاید کہنا بھی چھوٹے لوگوں کی قسموں سے زیادہ مؤکد ہے، چھوٹے لوگ ہزار تسمیں اُٹھا کیں ، اور صاحب مقام شاید کہد در تو وہ اس سے زیادہ قابل اعتبار ہوتا ہے۔

یبال ایک سوال بیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقام تو سب سے بلند ہے، ونیا کے حکام تو الله تعالیٰ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے تو پھر الله تعالیٰ اتن فتمیں اُتھار ہے جیں ، تسمیں اُٹھا اُٹھا کرفر مارہے ہیں ، تا کیدیں فر مافر ماکر ، نون تُقیلہ ہے ، لام تا کیدے کس طرح تاکیدول برتاکیدیں کر کرکے بیان فرمادہے ہیں، بیالند تعالی اینے مقام ے اُر کر کیوں فرمارے ہیں؟ بلاغت کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ جواب اس کا بیہ ہ كه بلاغت ميں كہيں تو مقام متكلم ديكھا جاتا ہے اور كہيں حالت مخاطب كوديكھا جاتا ہے، ا گرمتنگلم تو ہو بہت او نیجے مقام پر ، توقتم اُٹھانا ، تا کیدے کہنا ، پار ہار کہنا ، یقین دلائے کی کوشش کر نامتکلم کے مقام کے مناسب تونہیں ، یہ تو بہت گری ہوئی بات ہے مگر مخاطب ایبا تالائق ہے کہ اسے یقین آتا ہی نہیں تو چرکیا ہوگا۔ اگر متکلم کواس مخاطب کے ساتھ محبت نہیں، وہ تواہے کان ہے بکڑ کر نکال دے گا کہ ہم نے اپنے مقام کے مطابق کہہ بھی دیا پھربھی یقین نہیں ، جاؤ نالائق! مگر جس متکلم کومخاطب کے ساتھ محبت بھی ہو، وہ تو اینے مقام ہے ہٹ کربھی ہاتیں کرے گا کہ یہ سی نہ سی طریقے ہے نیج جائے ،ارے! اس کی خاطر تو ہم نے اپنے مقام کو بھی قربان کردیا ہے، مقام ہے بٹ کریات کی ، تو کیا رحمت ہے اللہ تعالی کی اینے بندوں پر ، ایسے نالائق بندوں کو یقین ولائے کے لیے کہ انهيل يفين نهيس آتاءا تنابزاذوالبحلال والاكوام فتميس أشاكراورتا كيد كساتحد فر مار ہاہے، دنیا میں کوئی باوشاہ کی بات پریقین نہ کرے تو وہ اسے سزا وے گا،عبدے ے معطل کردے گا۔ مگراس کا بیٹااس سے کوئی بات طلب کرر ہا ہو، بادشاہ بیٹے سے کہہ ر ہاہے کہ ہاں اس طریقے ہے بیرکام ہوجائے گا مگروہ بیٹا بھی نالائق کہ اے یقین نہیں آتا توبادشاہ اینے بینے کونہ موت کی مزادے گااور نہ بی اینے بینے کونکا لے گا، نداس کے مطالبے کوروکرے گا بلکہ محبت کے ساتھ سمجھائے گا کہ تمہارا مطالبہ بورا ہوجائے گا ، کوئی بات نہیں ہوجائے گا، ہزار ہاربھی کہنا پڑے ہٹے کے لیے تواہیۓ مقام ہے ہٹ کر بات کرے گااہیے مقام کوقر بان کر دیتا ہے بیٹے کی محبت میں۔ تو جو سرچشمہ بھت ہے اس کی محبت کا کیا عالم ہوگا؟ بندول کی محبت میں وہ قسمیں اُٹھار ہے ہیں، تاکید پر تاکید کررہے ہیں،اثر تو تب ہی ہوجب کہ پچھٹور کریں۔

#### قرآن كاحق:

میں جب ملاوت کرتا ہوں اس وقت بھی اور دوسر ہے اوقات میں بھی بار بار خیال ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کا کیا حق اواء کیا ہے ، سوچتے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں کی وعوت دے رہے ہیں ، احکام کو چھوڑ ہے اس لیے کہ احکام پڑمل تو جب ہی ہوگا کہ قرآن میں بتائے گئے نہیں؟ زمین وآسان میں میں بتائے گئے نہیں؟ زمین وآسان میں تذہر وتفکر کرنا چاہے ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنا ، اللہ کی قدرت قاہرہ کا مطالعہ کرنا ، الیک چیزوں کو سوچتے رہنا جا ہے۔ اس قرآن میں احکام تھوڑ ہے ہیں اور نصیحتوں سے جیزوں کو سوچتے رہنا جا ہے۔ اس قرآن میں احکام تھوڑ ہے ہیں اور نصیحتوں سے مجرا پڑا ہے ، اگر تمام احکام کو جمع کیا جائے تو میرے خیال میں دو تین صفحے ہی بنیں گے ، مجرا پڑا ہے ، اگر تمام احکام کو جمع کیا جائے تو میرے خیال میں دو تین صفحے ہی بنیں گے ، احکام یہی ہیں ، نماز ، زکو ق ، روز ہ ، تج ، جرام ، حلال ، تکاح ، طلاق ، میراث و غیرہ۔

جوجوچزین قرآن بیان کرتا ہے انہیں پڑھاتو لیتے ہیں گرینہیں سوچتے کے اللہ اقلم قرآن اللہ جو کہدر ہے ہیں کہ یددیکھو! یدیکھو! گری گربھی اس کی آنکھیں نہیں کالٹیں اللہ قرآن اللہ قرآن اللہ قرآن اللہ اللہ قرآن اللہ

فرمارہے ہیں، بار بارمتوجہ فرمارہے ہیں، اس چیز کوسوچو! اس چیز کودیکھو! کیا ہے تہ ہیں نظر نہیں آتا، کیا ہماری ہے قدرت نظر نہیں آتی، بار بار کہدرہ بیں، ہر شخص سوچے کہ جب ان آیات پر گزرتے ہیں کہیں بھی، الکھ تو، الکھ یووا، جہال بھی ہو اللّٰہ آ کے گا، او اللّٰه آ کے گا، او اس وہ سارانعمتوں جہال بھی ہو اللّٰہ آ کے گا، او اس وہ سارانعمتوں کا بیان ہے، کہیں قدرتوں کا بیان ہے کہیں نعتوں کا بیان ہے، کہیں انقلابات کا بیان ہے، کہیں ونیا کی فنائیت کا بیان ہے، کہیں ونیا کی فنائیت کا بیان ہے، کہیں ونیا کی فنائیت کا بیان ہے، کہیں جاتا اور جب خیال نہیں، توجہ نیس تو جو ہے اس کی طرف توجہ بی نہیں جاتی خیال بی نہیں جاتا اور جب خیال نہیں، توجہ نیس تو از کیا ہوگا، اے کس بات پریقین آ کے گا، جن چیز وں سے جن آیات میں یقین دلانا جاتے ہیں، تشمیں اُٹھارہ ہی بیس آ کے گا، جن چیز وں سے جن آیات میں یقین دلانا جاتے ہیں، تشمیں اُٹھارہ ہی بیس گر اس نے تو کان اور آ تکھیں بند کر رکھی ہیں اے جاتے ہیں، تشمیں اُٹھارہ کے لیے یقین آ کے۔

# نعمت ميں ترقى كانسخه:

فرمایا: آئین شکو تئم آلزیدنگیم مروه نعت جس پرشکرادا، کرتے رہوگے، تہیں اس میں ترقی دیں گے، ایمان کے نور میں، اٹھال میں اورایمان کے دوام میں، کمال اور دوام شامل ہوجائے، اورائی نعت کو دوام رہے، مرتے دم تک، بیتر تی ہا اورتر تی کا یکن نخہ ہے کہ خاص طور پرایمان کو موج کراس پراللہ تعالی کاشکراداء کیا جائے، ای طرح ہے نیک اٹھال پرشکراداء کیا جائے، نیک اٹھال کی جتنی توفیق ہوگئی اس پرشکر اواء کیا جائے، نیک اٹھال کی جتنی توفیق ہوگئی اس پرشکر اواء کیا جائے، نیک اٹھال کی جتنی توفیق ہوگئی اس پرشکر اواء کیا جائے، اس پر بھی شکراداء کیا جائے۔ جب شکر اداء کو ساتھ سے نیت بھی رکھیں، دُعاء بھی کرلیا کریں کہ یا اللہ! تیرا تو وعدہ ہے کہ جوشکر اداء کرتا ہے اسے ترتی ہوتی ہوتی ہے، ہم تو شکر کررہے ہیں، ایمان میں ترتی عواء فرما، اٹھال میں ترقی عواء فرما، استمرار اور دوام نصیب فرما، ساتھ ساتھ سے دُعاء میں ماتھ سے دُعاء میں میں میں تھا۔

بھی ہوتی رہے۔

#### أيك اشكال:

ایک اشکال خلجان کے طور پرول میں کئی سالوں ہے آر ہاتھا، گراس کی طرف توجہ
اس لیے نہیں کی ، بہت ہے ایسے خلجان دل میں آتے ہیں گر توجہ نہیں دیتا کہ مالک کے
کام میں گئے رہو، کوئی جائز ناجائز کا مسئلہ ہوتو اسے طل کرنا ضروری ہوجاتا ہے، کیا یہ
ضروری ہے کہ ہر ہات کو بیجھنے کی کوشش کریں اللہ جائے اُن کے ارشادائت میں کتنی
حکمتیں کتنی مصلحین ہیں ،ان کی مرضی ہوگی تو بھی بتادیں گئے ، اُن کی رضا کی طلب میں
گئے رہیں۔

آئے عصر میں کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے وہ ضلجان رفع فرمادیا جو کئی سال سے تھا۔
اشکال بیتھا کہ شکرِ نعمت سے قناعت پیدا ہوتی ہے، اس پرتو کئی دفعہ بیان ہوی چکا ہے،
شکرِ نعمت کے خواص میں ہے اِس کے آثار میں سے بیہ ہدانسان کے ذبن میں حریس
شکرِ نعمت کے خواص میں ہے اِس کے آثار میں سے بیہ ہدانسان کے ذبن میں حریس
کی بجائے قناعت پیدا ہوتی ہے بید نیوی نعمتوں میں تو ٹھیک ہے، نعمتوں کا بھی استحضار
کرے گا، موچ گا، تو حرص دل سے نکلے گی، قناعت بیدا ہوگی، اور اگردینی نعمتوں کو
سوچنے لگا، تو اس میں خدشہ ہے کہ جولوگ نماز با جماعت کے لیے مجد میں نہیں آتے اور
بیسوج کر مطمئن ہوجاتے ہیں کہ ہم کم از کم فرض تو پڑھ بی لیتے ہیں۔ اس بارے میں
اللہ تعالیٰ نے یہ بات دل میں ڈالی کہ شکر نعمت کی اصل حقیقت اور روح بیہ ہے کہ جونعمت
اللہ تعالیٰ نے عطاء فرمائی ہے اس کی قدر کی جائے ۔ سوچا جائے کہ مجھ پراسے احسانات

# قدر نعمت کی ایک مثال:

حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالی کو جب کہیں ہے ایک ہزار رویے تخواہ کی پیش کش

# بعض خصائل میں التباس:

بخل اور قد رنعت میں التباس ہوجا تا ہے، ای طرح سے خاوت اور ناقد ری میں التباس ہوجا تا ہے، جس کے ول میں القدتعالیٰ کی مجت ہے، نعت کی قدر ہے تو اگر چنے کا دانہ بھی گر گیا تو وہ اسے تلاش کر ہے گا، کباں گر گیا اللہ تعالیٰ کی نعت تھی کہیں ضائع نہ ہوجائے، اور اگر بخل ہوگا تو وہ بھی ایسا ہی کر ہے گا دیکھنے میں دونوں ایک جیسے بیل علی ایک جیسے بیل علی ایک جیسے بیل کی ایک جیسے بیل کی ایک جیسا ہے گر حقیقت میں ایک فرعونیت ہے اور دوسر ہے میں صفت محبوب پائی جاتی ہے۔ ای طرح بظاہر و کیھنے میں ایک جیسے ہیں کیکن دونوں کی روح میں زمین جاتی ہوں ہی کیا کرتا ہے، بظاہر و کیھنے میں ایک جیسے ہیں کیکن دونوں کی روح میں زمین آسان کا فرق ہے۔ ای لیکسی صلح ہے تعلق کی ضرورت ہے، وہ وہ کیے کر بہچان لیتا ہے کہ اس میں سخاوت نہیں نعت کی ناقد ری ہے اور کوئی کسی چز کو بچانے کے لیے بہت کوشش کر رہا ہے تو وہ بہچان لیتا ہے کہ یہ خیل نہیں بلک نعمت کی قدر کر رہا ہے۔ جیسے جیسے انسان میں فکر پیدا ہوتی ہے، تو عقل میں صلاحیت پیدا ہوتی جاتی ہے، خود بخو دانسان میں فکر پیدا ہوتی ہے، تو عقل میں صلاحیت پیدا ہوتی جاتی ہے، خود بخو دانسان میں اقرار پیدا ہوتی ہے۔ ایک عام بات نی بتادوں جس میں لوگ روز مرہ مبتلا رہتے میں اس میں اقرار پیدا ہوجوا تا ہے۔ ایک عام بات نی بتادوں جس میں لوگ روز مرہ مبتلا رہتے میں اس میں اقرار پیدا ہوجوا تا ہے۔ ایک عام بات نی بتادوں جس میں لوگ روز مرہ مبتلا رہتے

ہیں، آپ لوگ گھروں میں بتی جلاتے ہیں تو وہ بغیر ضرورت کے جلتی ہی رہتی ہے، پکھا چلادیا تو چلتا ہی رہتا ہے پچھ معلوم نہیں ہوش ہی نہیں اور اگر کوئی مسکین ہوتو اے ایک بیبیانہیں ویں گے۔خودا بی بی جلا کر پومیہ بندرہ، ہیں رویے خرچ کردیں گے لیکن مسکین کوئیں دیتے،اس سے بہ ثابت ہوا کہ نعمت کی ناقدری کے طور پر بیبتی جل رہی ہے، تعمت کو کیوں ضائع کررہے ہیں، ندآ یہ کے کام کی ندکسی اور کے کام کی تو کیوں ضائع کررہے ہو، جہاں ایک بتی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں دوجلادیتے ہیں۔ میں نے ا پچھے ایجھے دین دارلوگوں کو دیکھا ہے ان چیز وں کا خیال نہیں کرتے اور کوئی منع کرے تو تهمیں گے، کیسا بخیل ہے، جو تحض ہزاروں رویےاللہ کی راہ میں خرج کرر ہا ہووہ دو بتی کا بوجھ برداشت نہیں کرسکتا؟ تو دوبتی ہے کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ ایک دورو بے یومیز خرج ہوجا کیں گے۔ نعمتوں کی قدر دانی یہ ہے کہ مصرف سیجے تلاش کرے، مصرف کو تلاش كرنے ميں بے شك جتنا سو چنا يڑے، جتنا وقت صرف ہو، يہ تمجھے كہ بيرقد رنعت ميں خرج كررما ہوں ، اللہ تعالىٰ كى عبادت كرر ما ہوں يغوروفكرنفل ير صنے سے زيادہ برى عبادت ہے، یہ جونعت آگئ اے کہاں خرج کروں اے سو چناتفل عبادت سے زیادہ اہم ہے کیونکہ بیفرض ہے اورنفل پڑھنانفل ہے، کوئی چیز ضائع نہ جائے اور اگر غیر مصرف کودے دیا تو وہ بھی ایک قتم کا ضائع کرنا ہی ہے۔ آخرت کی بھی یہی مثال ہے اگر کوئی عمل احیصا ہوتو بھراس کی قدریبی ہے کہ اُس میں ترقی کی کوشش ہو،اللہ تعالیٰ ہم مب كوشا كربنادے، قبولاً، قلباً، لساناً، برطرح ہے، اللہ تعالی بهارے اعضاء كوبھى شکرنعمت کی تو فیق عطاء فر ما تمیں ، زبان کو بھی شکر کی تو فیق نصیب فر ما تمیں ، اور دل کو بھی شکری تو فیق عطاء فر ما ئیں۔

شکرنِمت کے فائدے:

ایک صاحب بمیشه به کتے رہتے تھے کہ تعویذ دے دیں، تعویذ دیجیے، کی باردیا، مگر

و د جب بھی ملتے تو کہتے کچھ پڑھنے کے لیے بتادیجیے،اُن کی دُکان پر بھی بھار جانا ہوتا ہے، ماشاء اللہ اچھی خاصی و کان چل رہی ہے، ایک بار مکان پر جانا ہوا تو گاڑی بہت اچھی، میلےموٹرسائیکل ہوتا تھا،اب گازی بھی ہے،اور بہت عالی شان بنگلہ بھی، یہ کیا بات ہے؟ سب کچھ ہے، تو میں نے سوچا کہ انہیں مرض کچھ اور ہے، انہیں بتادیا کہ سات مرتبہ روزانہ الحمدللہ! کہا کریں، تو الحمدللہ کا بیاثر ہوا کہ اس کے بعد انہول نے تعویذ نہیں مانگا۔ مالی ترقی ،عزت کی ترقی بصحت کی ترقی ، برنعت میں ترقی کانسخہ بیہ ہے کہ اس پر الحمد للّٰہ کہا جائے ۔اللّٰہ تعالٰی کاشکرا دا ،کیا کریں ،شکر تعمت ہے قلب میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ایک فائدہ میاکہ دنیا کی ہوس کولگام کئتی ہے اور قناعت ول میں پیدا ہوتی ہے، دوسرا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ ہے اطاعت کی توفیق ہوگی ،اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور گناہ کرتے ہوئے شرم آئے گی اور جن چیز ول کی قلت كى آپ كوشكايت ہے أس كانسخ تو قر آن ميں يہى ہے كه: أسب ن شكر تُسمُ لَا زِيْسَدَنَّهُ عَمِي مِي نَعْمَون بِرشكراداء مَرو، مِين اسْ نَعْمَت مِين رَّ فِي عطاء كرون كارات فائدے ہیں، ظکر نعمت کے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکرِ نعمت عطاء فر مائیں اور أس پر جينے وعدے ہیں ،سب عطا مفر ما تمیں ۔

#### شكر كى حقيقت:

شکری حقیقت بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی چھوڑیں پہلے شاکر بنمآ ہے ول ، ول شاکر بن ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں کونکال پھینکتا ہے۔ آئ کا مسلمان ایک تو شکرا دا ، کرتا ہی نہیں اور اگر کوئی کرے گا بھی تو الحمد للہ! الحمد للہ! کی رے تو نگاد ہے گا لیکن اللہ کی نافر مانی نہیں چھوڑتا وہی جیسے مطاف کے کنارے پر ایک آلو کھڑا ہوا تھا اور اس نے الحمد للہ! کی رے لگار کھی تھی۔

مطاف کے کنارے پرایک آلوکھڑا ہوا تھا،آلوہم اے کہتے ہیں جو ڈاڑھی منڈا تا

ہے۔ انہیں اللہ کے گھر بینج کربھی اللہ ہے شرم نہیں آئی وہاں بھی یا غیوں کی صورت لے کر پینج جاتے ہیں۔ وہاں مطاف میں ایک آلوہا تھ یا ندھے کھڑا ہوا تھا اور روجی رہا تھا اور ایک رث لگائی ہوئی تھی المحمد للہ! المحمد للہ! ارے عشق میں مراجارہا ہے اور صورت اللہ کے وشمنوں کی بنار کھی ہے! میں طواف کر رہا تھا جب بھی اس کے قریب ہے گزرتا تو اس کے لیے وُعاء کرتا کہ یا اللہ! اس ہدایت وے یہ تھے یہاں آ کربھی فریب وے رہا ہے اسے ہدایت وے ۔یاور کھے! صرف زبانی المحمد للہ کہنے ہے کہنیس فریب وے رہا ہے اور ایک میں جاتے ول، ول شکر گزارین جاتا ہے تو پورے جسم سے نافر مانیاں ہوتا ول شاکرین جاتی نافر مانیاں چھوٹی زبان سے المحمد للہ! المحمد للہ! کی رث بھوٹی زبان سے المحمد للہ! المحمد للہ! کی رث لگاتے رہیں، ہزاروں تبیجات پڑھ لیں وواللہ سے فریب کررہے ہیں ان کا دل اللہ تعالیٰ کی مجت سے خالی ہے۔

#### بدوی کا قصہ:

وہ بدوی کے کتے والی بات ہے۔ ایک بدوی کا کتا مرر ہاتھا وہ بدوی بیشا ہوارور ہا تھا کی نے پوچھا کہ یکوں رور ہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میرا کتا مرر ہا ہے جھے اس کے ساتھ بڑی محبت ہے اس کی جان میں میری جان ہے یہ مرگیا تو گویا میں مرجاؤں گا۔ بہت رور ہاتھا، قریب میں ایک بورا بجرار کھا تھا کسی نے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ کہتا ہے کہ اس میں کیا ہے؟ کہتا ہے کہ مرر ہا ہے۔ ارے! کتا بھوکا مرر ہا ہے، روثیوں کا بورا بھرار کھا ہے اور کتے کے شق میں تو مرر ہا ہے۔ ارے! کتا بھوکا مرر ہا ہے، روثیوں کا بورا بھرار کھا ہے اور کتے کے شق میں تو ہمی مرر ہا ہے تو یہ بورا روٹیوں کا کون کھائے گا؟ تو بدوی نے کہا کہ بات بیہ کہ آئسو بہانا آسان اور روثی کا کھڑا دینا مشکل اس لیے خواہ کتا مرجائے کوئی بات نہیں روثی کا ایک لقہ بھی نہیں دوں گا۔ ایسے بی آج کل کا مسلمان ہے آئسو بہابہا کر الحمد للہ! الحمد للہ! الحمد للہ! الحمد للہ! کہد للہ ایک اور اللہ کے احکام پڑیل کرنا مشکل کی سے کم صورت ہی مسلمان

کی بن جائے ،ول سے اللہ کے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارک سے نفرت آگل جائے کم ہے کم اتنا بی کرلے ، گہتے ہیں کہ یہ بردامشکل ہے۔ الحمد للہ کی تو ہندا وال تسبیحات بیر در ایس گے اللہ کی نافر مانی چھوڑنے میں انہیں بہت تکایف ہوتی ہے ایس گلت ہے اللہ کی گردن پر سی نے آلموار رکھی ہوئی ہے کہ خبر دار جواللہ کی نافر مانی چھوڑی ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرماد یا تو اللہ کی وہی رحمت بوجائے کہ انہیں زبردتی مسلمان بنادے تو بی ہوگا ور نہ مید و بسے تو مسلمان بننے پر تیار نہیں یا نیم حضرت نے سالمان بنادے تو بی ہوگا ور نہ مید و بسے تو مسلمان بنا جر تیار نہیں گئے کہ آپ سے مسلمان بنادے تو بی ہوگا ور نہ مید و بسے تو مسلمان بنا جر تیار نہیں گئے کہ آپ سے سے تو مسلمان اللہ کے بر تیار نہیں گئے کہ آپ سے سی علیہ السلام آ کرانہیں گئے کہ آپ سے ۔

یہ بات خوب یا در کھیں کے شکر کی حقیقت اور روح سے بے کے منعم کاممن کافر مال ہر دار ہن جائے۔اللہ تعالیٰ کی انہتوں کو سوجیا کریں سوچتے رہنے سے اللہ تعالیٰ سے مہت کا تعلق پیدا ہوگا اور جتنازیا د ہفتوں کو سوچیس کے محبت ہزھتی رہے گی تعلق ہزھت رہے گا ہشکر نعمت بہت بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ ہم مب کو تو فیتی عطا ، فرمانیس۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العلمين.

#### اضافهاز جامع

جن حضرات کو حضرت اقدس رحمه الله تعالی کی مجالس میں شرکت کا موقع ملا اور جنبوں نے حضرت اقدس رحمه الله تعالی کے احوالی مبارکہ کا مشاہدہ کیا وہ جائے ہی ہیں کہ حضرت اقدس رحمہ الله تعالی شکر نعمت کا کس قدرا ہتمام فر مایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ارشا و فر مایا کہ مجھے جواللہ تعالی نے وسعت مالیہ سے نوازا ہے اوراً مور خیر میں فراخ ولی سے خرج کرنے کی تو فیق عطاء فر مائی ہے اس سے بعض لوگوں کو وہم ہوتا ہے کہ شاید میرے بچے مالی تعاون کرتے ہیں ، یہ بالکل غلط ہے ، بحمہ الله تعالی میرے یاس ان سے کئی گنا زیادہ خزانے ہیں۔ مجھ پر فتو صات رہا نہے اور مال ودولت کی شب وروز موسلا وحاربارش کے اسباب میہ ہیں:

- 🛈 الله تعالى براعتاد ـ
- غیرالله الله استغناء۔
  - 🕝 شكرنعت ـ
- ا حاجت ہے زائد مال أمور خير ميں خرچ كرديتا ہوں جمع نہيں كرتا۔

یہ جارنہ برمیں نے وضاحت کے لیے بتادیئے ہیں ورند در حقیقت ان سب کی بنیاد صرف شکر نعمت ہیں۔ بیل میں میں مجالس صرف شکر نعمت ہی ہیں ہیں ای شکر نعمت سے بیدا ہوتی ہیں۔ میں مجالس علماء و جامعات اسلامیہ میں اپنی وسعت مالیہ کا ذکر اس لیے کرتار ہتا ہول کہ علماء مجھ سے نسخ ایما عاصل کر کے مخلوق کے دروازوں کی خاک جھانے سے نیج جائیں۔ اللہ تعالی شخہ استعال کرنے کی تو فیق عطا فرما نمیں اور نافع بنا کمیں۔

حضرت اقدس کوکتنی ہی شدید تکلیف ہوحتی الامکان دوسروں بیر ظاہر نہیں ہونے

دیے تھے، فرماتے کہ شب وروزاس منعم و محسن کی بے حدو حساب نعمیں استعمال کرتے ہیں اگر کبھی کوئی آکلیف چیش آجائے تو وہ محبت کی چنگی ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حضرت والارحمہ اللہ تعمالیٰ کا حال مبارک بیتھا ہے۔ رہنم راضی برضا ہوں تو سکون ابدی ہے۔ راضی برضا ہوں تو سکون ابدی ہے۔

راضی برضا ہوں تو سکون ابدی ہے ہر درد میں آرام ہے ہرغم میں خوتی ہے

أخرى ايام مين حضرت اقدس رحمه الله تعالى كاحال:

حضرت والا رحمه الله تعالى كے آخرى ايام ميں جن خادم كو خدمت كى سعادت نصیب ہوئی وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن ایک صاحب حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی عمیا دت کے لیے حاضر ہوئے اور انہوں نے سلام کہد کر مصافحہ کیا تو حضرت والا رحمہ اللہ تعالی نے ان سے خیریت معلوم کرتے ہوئے فرمایا کیا حال ہے؟ جب انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو آپ نے اپن خیریت بول بیان فرمائی کہ دیکھیے میں کتنے مزے میں ہوں نا؟ اینے حجرے میں ہاتھ گھماتے ہوئے فرمایا کہ بیہ حجمونا سا ہپتال ہے ہرسم کی راحت میسر ہے بھر ہماری طرف اشارہ کر کے فر مایا کہ دیکھیے کتنے اجھے ایجھے خدمت گار بھی ہیں جو کہتا ہوں بورا کردیتے ہیں جنت کے غلمان کی طرح ہیں۔ان صاحب کو پیہ سب باتیں اور جواہر یارے من کرخودتو کچھ یوچھنے کی ہمت نہ ہوئی بس کا نیتے ہوئے گویا ہوئے کہ حضرت والا ہے ڈعاؤں کی درخواست ہے۔آ ب نے فر مایا دل ہے ڈعاء كرتا ہوں اور پھروہ صاحب مصافحہ كركے رخصت ہوئے۔ ہم لوگ ان صاحب كے بدن کی کیکیا ہث آنکھوں میں ڈیڈ ہاتے آنسواور چہرے کی متغیر رنگت ہے ان کے دل کی کیفیت کا بخو بی انداز دلگار ہے تھے اور اس حقیقت کو بھی سمجھ رہے تھے کہ حصرت والا نے انہیں عیادت کے لیے آنے کی اجازت کیوں مرحمت فرمائی تھی یقینا ان صاحب کو سالہا سال کمابوں میں مغز کھیانے اور ہزاروں کتابوں کے مطالعہ کے بعد بھی شکر کی حقیقت کا یہ مفہوم شاید سمجھ میں نہ آیا ہوگا جو چند کمحول میں ان کے دل کی گہرائیوں میں جا پہنچا کیوں کہ حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہر ہر جملے کے ہر ہر حرف ہے شکر ہشکر اور سمی اور سے شکر ہشکر ہوں اور عنورت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کوجس نے بھی بھی اور سمی دیا نے میں بھی دیکھا ہواس کے لیے یقینا آپ کی آخری علالت کے ایام میں دیکھنا ورکسی نا قابل تخل تھا کیوں کہ آپ ترای سال کی عمر میں بھی ارادوں میں مضبوطی اور عزائم میں وہ جوانی رکھتے تھے جو آج کے ہیں سالہ نو جوان کو بھی حاصل نہیں ، اس وقت اکا بر برزرگوں اور علیاء میں سب ہے اچھی صحت حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی تھی جو دیکھتا تھا برزرگوں اور علیاء میں سب ہے اچھی صحت حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ کی تھی جو دیکھتا تھا برزرگوں اور علیاء میں سب ہے ایام علیات میں دیکھنے والوں کی پریشانی فطری تھی جس کا از الہ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ فطری تھی جس کا از الہ حضرت والا رحمہ اللہ تعالیٰ حضروشکر ہے ہو جا تا تھا۔

الله تعالیٰ ہمیں حضرت والارحمہ الله تعالیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطاء فرما نمیں اور ہمیں ان کے لیے صدقہ کے اربیہ بنادیں۔ آمین

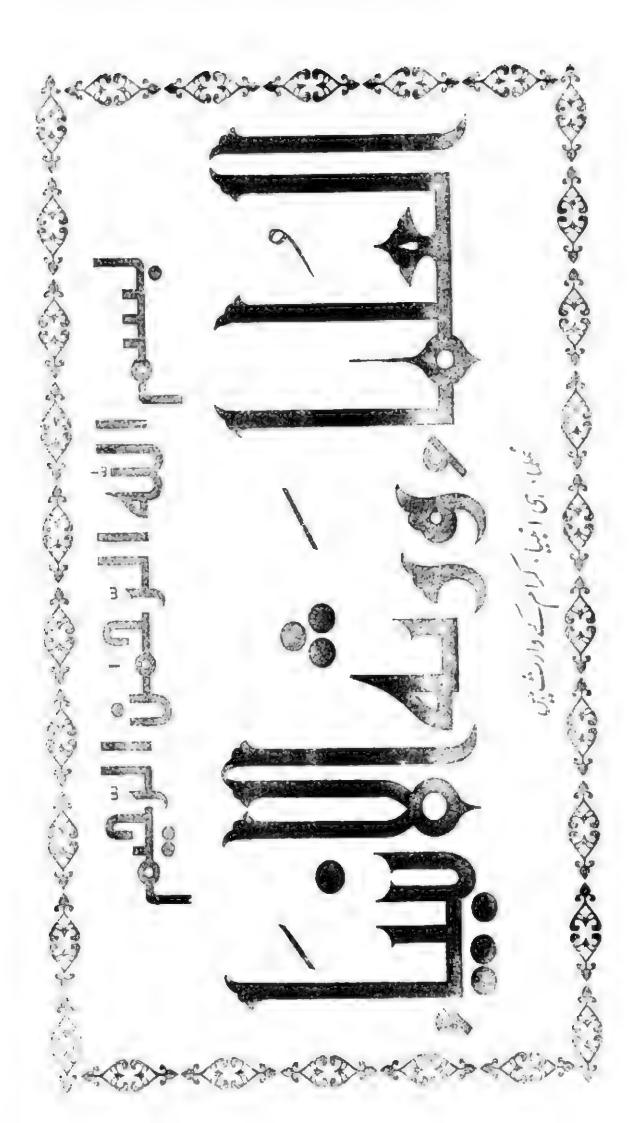



وعُظُ فَيْهِ الْمُعْمِمُ فِي مُلِي مُعْمِلُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللّ

ناشر کتابیههی

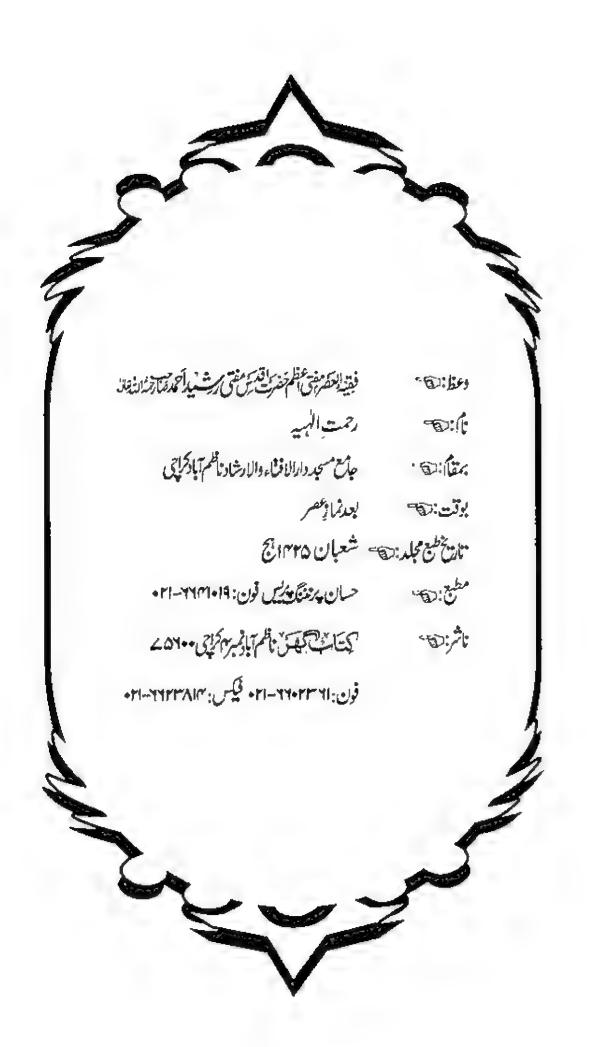

199

## رحمت الهبيه

میده نظرت اقدس رحمه الله تعالی کی نظرِ اصلاح سے نبیس گزارا جا سکاس میں کہ کی نقص نظر آئے تواسے مرتب کی طرف سے تمجھا جائے۔

ٱلْحَمْدُلِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُومِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُنْضِلٌّ لَهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَنَشُهَدُانُ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لِاَشْرِيْكَ لَـهُ وَنَشُهَـدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَصَحْبَةِ أَجُمِّعِينَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِيْنَ امَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْ آ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَّانَّ اللَّهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ (٢-١٦٥) (بعض لوگ وہ بیں جواللہ تعالیٰ کے علاوہ اور وں کوشریک بناتے بیں اور ان ے ایس محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ ہے کرنی ضروری ہے ،اور جومؤمن بیں ان کواللہ تعالی کے ساتھ منہایت قوی محبت ہے، اگر پیطالم جب کسی مصیبت کود کھتے توسمجھ لیا کرتے کہ سب قوت اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور اللہ تعالیٰ کا

نلزاب بخت ہے)

محبت المهيد ميں ترقی کے کئی نسخ میں جن ميں سے ایک بي بھی ہے کہ گنا ہوں سے ایک جتنی تو فیق اللہ تعالیٰ کے جتنی تو فیق اللہ تعالیٰ کے عطافر مادی اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کیا کریں اور ایک مصراع بھی یا وکرلیں اسے پڑھا کریں ع

بيه جزيره بھي بالآخر زير آب آبي گيا

جودل الله کی محبت اور معرفت سے خالی ہوتا ہے وہ ایسا خشک جیسے کوئی بہت بڑا جزا ہو ہو جو دل الله کی محبت کا اثر ہو گیا تو وہ جزیر و زیراً ب آگیا۔ میر سسامنے جب کی ایش معبت کا اثر ہو گیا تو وہ جزیر و زیراً ب آگیا۔ میر سسامنے جب کی نے چھوا کیسے حالات آئے میں کہ پہلے وہ کیا تقااور پھر الله نے اسے اپنی رحمت سے کیا بناویا ع

أبال تمنا مين، كبال بَهْنِياديا تو ف مجمع ساقى

الغدگی رحمت نے ہاتھ پُڑ کر کہال سے کہال پہنچادیا۔ ایسے قضے جب سامنے آت بیل آواور کوئی پڑھے یا نہ پڑھاس کے حالات من کریا پڑھ کر میر ہے دل اور زبان ک درمیان میں میمسراع گروش کرنے لگتا ہے، ول سے المحفنا ہے زبان پر جاری ہوتا ہے پھر ساتھ ماتھ بہت دریا تک ہار الحمد للہ بھی کہتا رہتا ہوں اور یہ مصراع پڑھتا رہتا ہوں ۔ جس پر بھی بچھاتو نیق ہوجائے تو بار بار الحمد للہ کہا کریں، بہتر تو یہ ہے کہ شکرانے کے طور پر بچھاتی نماز بھی پڑھالیا کریں اور یہ مصراع بھی پڑھ لیا کریں، اگر المجھی پوداز پر آ بنہیں آیا لیکن بچھاتیا شروع ہوگیا تو اس کی برکت سے پوداز پر آب المحمد اللہ تعالی ۔ اس سے نیک فال بھی لیں اور یہ دعا ، بھی کرتے رہیں کہ اللہ کریں اور یہ دعا ، بھی کرتے رہیں کہ اللہ کرے وار زیر آب اللہ کرے اللہ علی اور یہ دعا ، بھی کرتے رہیں کہ اللہ کرے وار زیر آب اللہ کرے اسے نیک فال بھی لیں اور یہ دعا ، بھی کرتے رہیں کہ اللہ کرے وار زیر آب آ جائے۔

## رحمت حق:

يه كيفيت جوآن تنتج بي سندل برغالب سنداس كاسب بيه بواكه بوقت حرفجري

نمازے پہلے یا نماز کے بعدمتعمل کیجواصلاتی ڈاک دیکھی تو ایک خاتون کے بڑے بجیب حالات سامنے آئے۔ وو کسی کا کئی میں انگریزی پڑھاتی ہیں، ایک دن وہ دارالا فمّاء کے مامنے ہے گزرر ہی تھیں ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کیسے کیسے اسباب پیدا ہوتے ہیں،لوگ تو اتفا قامیجھتے ہیں کہ اتفا قا گزر ہوا، اتفا قابوں ہوگیا، اتفا قابوں ہوگیا، ہنیے! اتفا قا بچھ نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدرات ہوتے ہیں۔ای خاتون کوکوئی ضرورت بیش آئی ہوگی یا جیسے اللہ تعالیٰ نے دل میں خیال ڈال دیا کہ ادھر ہے گزرو، جب بیبال ہے گزرری تھیں تو سامنے کتاب گھر پر نظر پزی، دوکان میں واخل ہو گئیں کے دیکھیں کون کی تنافیں ہیں، وہاں میرے مواعظ کی کیٹیں اور کتا ہیں میں ، انہوں نے وہاں ہے ہو کیشیں اور مواعظ خرید لیے اور پینسیں وہیں کھنسیں ، الذ کی محبت میں جو کچینس جاتا ہے و ونکل نہیں یا تا،میراالقد بھرا ہے نگلنے دیتا ہی نہیں ۔اللہ ۔ ''مرے کیرمباری دنیا ہی مچینس جائے اللہ کی محبت میں ۔انہوں نے بیچیرمواعظ پڑتھے!ور سیمٹیں سنیں تو دل کی دنیا ہی بدل ٹن ، پُھر خیال ہوا کہ پُھھاور کتا ہیں دیکھوں تو<sup>بل</sup>ھتی ہیں کدایک کتاب پر لکھا تھا'' شرعی پردہ'' خیال ہوا کہ بیخر بدلوں مگر پھر بیہ و جا کہ اگر لے بی تو پڑھنی پڑے گی اور پڑھ لی تو یر دہ کرنا پڑے گااس لیے ایسا کام کیوں کریں؟ خریدو بی مت \_ رسول الله تعلى الله عليه وملم اورحصرات صحابه كرام رضى التدنغا لي عنهم جب قرآن مجيد يزيية ،خانس طور بِرآ خرشب مِن تبجد ميں جب قر آن براھتے تو مشركيين اپن غورتوں اور بچوں سے کہا کرتے تھے کہ ارے! ارے! ان کے یاس مت جانا ورند مارے بیار ہوجاؤ گے۔ای طرح ذرا کرانہیں روکتے تھے۔خاتون نے جولکھا ہے کہاں کتاب پر نظریزی تو سوجا لے لول مگر ہاتھ برجتے برجتے رک گیا کہ اگر لے لی تو پڑھنی بھی پڑے گُل اور پڑھ لی تو بیردہ کرنا پڑے گا اور بیردہ تو مجھے کرنا ہی نہیں تو کتاب کیوں لول؟ مگر پھر ہمت پیدا ہوگئی، تو اس میں ایک ایک بات سب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے، نفس و شیطان روک رہے تنے اللہ کی دشکیری نئس وشیطان کے وساوی اور خطرات پر غالب

آئی، ہمت کی اور وہ کتاب خرید لی مگر پڑھی نہیں رکھ دی، پڑھی اس لیے نہیں کہ پر دہ کرنا یدے گا، کالج میں انگریزی پڑھار ہی ہے بردہ کیے کرے گی؟ لکھتی ہیں کہ وہ کتاب كمرے ميں ميز برركھي رہي ،كئي دن گزر گئے آخرا يك دن خيال آئي گيا كدا ہے بيڑھ لينا جا ہے۔اس سے پیوبرت ملتی ہے کہ سی چیز پر ہار بارنظر پڑتی رہے، بار بارسی اچھی مجلس میں جاتے رہیں، بار باراجھی باتیں نتے رہیں، بار باراجھی کتابیں پڑھتے رہیں، پڑھتے نہیں تو تم ہے کم نظر ہی ہے گر رتی رہیں کسی نہ کسی دن تو تھانسیں گے،ان شاءاللہ تعالی، میمی تو وفت آئی جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا جا ہے اور جنتی استطاعت ہےا ہے استعمال کرنے ہے گریز نہیں کرنا جاہیے، جوبن پڑے جتنا ہو سکے لگے رہیں، لگے رہیں، لگے رہیں، ایک نہ ایک دن اثر ہوگا۔ جب کسی مرض میں ووا کھاتے ہیں تو پہلی خوراک ہے فائدہ محسوں نہیں ہوتا ، بالحضوص جب کہ مرض بھی پرانا ہو،اورکوئی احمق دنیا میں ایسانہیں ہوگا جو یہ مجھے کہ میں نے تو دواکی ایک خوراک کھالی یا ا یک دن دوا کھالی یا دو دن کھالی فائدہ تو کچھ ہوانہیں اس لیے دوا کھانا چھوڑ دو،اگر ایسا كرے گا تو سارى دنيااہے احمق كيے گی اورلوگ اس ہے يہى كہيں گے كہارے احمق! ایسے تھوڑا ہی ہوتا ہے، فائدہ ہونے میں کچھ وقت تو لگتا ہے۔اگر کوئی دواایک مہینے تک استعال کرنے کے بعد صحت ہوئی تو اس کی ایک خوراک میں بھی اثر ہے،خوراک کے ایک قطرے میں اثر ہے، قطرے کے جیموٹے سے چھوٹے جزء میں بھی اثر ہے، اگر قطرے میں اٹر نہیں تو پھرایک مہینے تک استعال کرنے کے بعد فائدہ کیسے ہوا؟ دوا کی پہل خوراک میں بھی اثر تو ہے مگراس کا حساس پچھ وقت گز رئے کے بعد ہوتا ہے۔

## دل گھسنے کی علامت:

جب میں دارالعلوم کورنگی میں تھا تو ایک بارمسجد سے اپنے گھر کی طرف جار ہا تھا، ایک مولوی صاحب بھی میرے ساتھ ساتھ چل رہے تھے، وہ کھڑاؤں پہنتے تھے، اس وقت انہوں نے کھڑاؤں میننے کی بجائے ہاتھ میں لیے ہوئے تنھے۔ میں کسی دوسرے کے ساتھ یا تنس کرر ہا تھااس لیے مولوی صاحب کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔گھرمسجد سے کافی دورتھا، وہ برہنہ یاؤں چلتے رہے، جب گھر کے قریب پہنچا تو میری نظریزی کہ انہوں نے کھڑاؤں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے اس کی وجہ یوچھی تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیے اس کھڑاؤں میں جہاں میراانگوٹھا نکتا ہے وہاں انگوٹھے کے دباؤے لکڑی تھس گئی اور گڑھا پڑ گیا مگر مجھے آ یہ کے اور حصرت مفتی محمر شفیع صاحب کے یاس آئے ہوئے تقریباً سال گزرنے والا ہے میں ابھی تک نہیں گھسا،اس سے بیٹا بت ہوتا ے کہ میرا دل لکڑی ہے بھی زیادہ تخت ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہاں آئے ے پہلے ایسے خیالات مجھی آپ کے دل ور ماغ میں آتے تھے؟ کہنے لگے کہیں ہملے تو نہیں آتے تھے۔ میں نے کہا کہ مجھ لیں دل کھس گیا اگر دل نہ گھسا ہوتا تو یہ خیال کیسے آتا؟ میں اس خانون کا قصہ بتار ہا تھا، انہوں نے لکھا کہ جب کتاب ''شرعی مردہ'' سامنے رکھی رہی تو ایک دن خیال آیا کہ پڑھ تو لوں۔ ارے! کتاب کا پڑھنا تھا کہ بس ول مربحل گر گئی۔ کالج جاتے وقت برقع بہنا تو امی نے کہا کہ اری بنگی! تھے کیا ہو گیا؟ کالج میں جائے گی تو شاگر دکہیں گی کے مس یا گل ہوگئیں ،اور جود دسری لیکچرار ہیں وہ بھی نداق اڑا کمیں گی، تیرا کیا ہے گا، نگل آخر تجھے کیا ہوگیا؟ امی کی کوئی بات نہیں نی اور برقع بہن کر پہنچ گئیں کالج ۔ آ گے تفصیل کھی ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ فلاں شعبہ کی کیلچرار نے یوں کہااور میں نے یوں جواب دیا ، فلاں ٹیچیر نے یوں کہااور میں نے یوں کہااور میں نے بوں جواب دیا،سب کے جوابات دیتی چلی کئی اور اللہ کی رحمت سے جوابات بھی ایسے مسکت جنہیں مُن کر شیطان کی جیلیاں خاموش ہوجا تیں۔ اِس وقت ایک لطفے کا سوال وجواب ہے وہ بڑانا جا ہتا ہوں لکھتی ہیں کہ ایک شعبہ کی لیکچرار نے کہا كەبىە جوا تنا پخت پردە كرليا توكہيں منگنی دغير ہ تونہيں ہوگئی،'' انہوں نے'' منگم ديا ہو،جس ے شادی ہور ہی ہے وہ کوئی ملاتو نہیں ،اس نے حکم دیا ہواس لیے بگلی بن رہی ہو۔ لکھا

ے کے میں نے جواب ویا کہ بال بول ہی سمجھ لوتو وہ بھا گی بھا گی آئی۔اے خیال : واجو گا کہ اس کی تومنگنی ہوگئی تو میں بھی اس ہے کوئی وظیفہ وغیرہ لے اوں اس لیے بھا گی آئی ہوگی،اس نے تواتنا ہی کھا ہے کہ بھا گی بھا گی آئی،آ کے تو تشریح میں مرتا ہوں اس لیے کہ لوگوں کے حالات کو جانتا ہوں۔اس نے لکھا ہے کہ وہ لیکچرار بھا گی بھا گی میر ہے بالكل قريب آگئى، اب خود ہى سوچے كە كيول؟ اسے يەخيال آيا ہوگا كەاس نے كونى وظیفه برها ہے جس کی وجہ ہے اس کی مثلنی ہوگئی تو میں بھی اس سے وہ وظیفہ او جیداوں۔ وہ جلدی سے قریب آ کر کہنے گئی کہ وہ کون ہے؟ کس سے منگنی ہوئی ہے؟ بڑے شوق ے بڑی للجائی ہوئی زبان ہے یو حضے گی کون ہے؟ لکھا ہے کہ میں نے جواب میں کہا "الله "بس اس يرتوياني يز كيا- بهت لوگون في سيمجها يا مكرسي كي بيجه بين جلي ،مب نا كام ہو گئے۔ایک شعبہ کی میلیجرار نے کہا کہ چھ تازہ تازہ اثر ہو گیا ہے دیکھتے ہیں کتنے وان ببنوگ \_ لکھا ہے کہ میں نے جواب میں کہا کہ میں نے برقع کسی کی زبروی کرنے ہے نہیں پہنا،اللہ کے تھم سے پہنا ہے، پھرمیرانام بتایا کہاں کی دعا وہے بینو قیامت تک نہیں اتر ہے گا۔ بیغط جب میں نے پڑھا تو اس وقت ہے دل اور زبان کے درمیان میں بیمصراع گردش کرتار ہا ع

#### يه جزيره بھي بالآخر زير آب آي گيا

یہ تو تازہ قصد ہے خاتون کا ، خوا نین میں سے ایک خان کا قصد بھی سامنے آئیا ، اللہ تعالیٰ اسباب کیسے کیسے پیدا فرماتے ہیں ، کوئی مسلہ تجارت ہے متعلق ان کے دل میں ذال دیا اور دل میں بات یہ ڈال دی کہ بیباں آکر پوچھو، ان کی صورت میرے ذبت میں منقش ہوگئی ، کوئی ہوئی اور ہے بھی آلو۔ بس وہ بے چارہ ایک بارآیا اور پھنسا، مسئلہ پوچھنے آیا اور پھنسا، معلوم نہیں کیا ہوگیا ۔

ایک بارآیا اور پھنسا، مسئلہ پوچھنے آیا اور پھنسا، معلوم نہیں کیا ہوگیا ۔

نہ جانے یہ کیا کردیا تو نے جاناں

نہ جانے یہ کیا کردیا تو نے جاناں

تیرے بی کرم پر ہے اب جان جماری

اللہ تعالیٰ کا کرم ایسے ہوتا ہے کہ آن کی آن میں انسان کی کایا بی بلیٹ جاتی ہے۔ ایسے موقع پرایک اور شعر ہے۔

اے سوخت جال مجھونک دیا کیا میرے دل میں ہے شعلہ زن اک آگ کا دریا میرے دل میں

## نقل كااثر:

ایسے اشعار پھے یاد کرلیں انہیں نیک فال کے طور پر پڑھ لیا کریں کہ اللہ یوں
کردے۔ جب آپ اس نیت سے اشعار یاد کریں گے اور پڑھیں گے تو نفس وشیطان
آپ کو بہکا نمیں گے کہ ارے! تو ہے بچھ بھی نہیں ایسے خوا و تخوا و جھو نے وجو ہوں کر رہا ہوں
ہے، منافق ہے، ایسے موقع پر جواب میں یہ کہا کریں کہ بیتو میں نسخہ استعال کر رہا ہوں
مجھے یقین ہے کہ اس نسخ کی برکت سے میرا اللہ مجھے ایسا بنادے گا۔ پڑھتے رہیں،
اصل نہیں نقل بی بھی نقل کا اثر ہوتا ہے، اہل محبت کی نقل کرتے رہیں اور دعا بھی کرتے
رہیں کہ یا اللہ! اپنی رحمت سے اس نقل کو اصل بنادے، اس نقل کو تبول فرما لے۔

حضرت موی علیہ السلام ہے مقابلہ کے لیے جادوگر آئے تو ان پر فور آاثر ہوگیا،
ایمان لے آئے ، جبکہ فرعون کی تو گور میں موی علیہ السلام بلے لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا
اس کی وجہ یہی تھی کہ جادوگر موی علیہ السلام جیسا لباس پہن کر آئے تھے، وہ اللہ کے محبوب جیسی صورت بنا کر آئے تھے اللہ تفالی نے ان کی نقل کو قبول فر مالیا، ای مجلس میں بہلی ہی ملاقات میں اللہ تفالی نے ایمان کی دولت سے نواز دیا، اللہ کے محبوب کی نقل بہلی ہی ملاقات میں اللہ تفالی نے ایمان کی دولت سے نواز دیا، اللہ کے محبوب کی نقل اتار نے کی وجہ سے اللہ کی کیسی رحمت ہوئی۔

کوئی بانی میں غرق ہوجائے یا اچا تک کوئی صدمہ بینے جائے تو انسان کا سانس رک جاتا ہے بنطنیس رک جاتے ہیں ، دیکھنے میں یول معلوم ہوتا ہے کہ مرچکا ہے یا بعض بچوں میں بیدائش کے فوری بعد یول احساس ہوتا ہے کہ ان میں جان نہیں ، ان صور تول میں

مصنوعی تنفس جاری کیا جاتا ہے اور مصنوعی تنفس جاری کرتے کرتے واقعۃ اس میں تنفس جاری ہوجا تا ہے تو آپ بھی ایسے مجت کے اسباق اور محبت بردھانے کے نسخے پڑھتے رہا کریں اور بیسوج لیا کریں کہ چلیے کہ بچھ بھی نہیں لیکن ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اس مصنوعی منفس سے حقیقی تنفس جاری فرمادیں ،نسخه استعمال کرتے رہیں۔

رحمت حق بہانہ می جوید رحمت حق بہا نمی جوید

(الله كي رحمت توبياني تلاش كرتى ب،الله تعالى كي رحمت زياده طلب نبيل كرتى) ایک بارایک لڑے نے لکھا کہ وہ ریلوے لائن پرے گزرر ہاتھا، ریلوے لائن یباں ہے خاصے فاصلے پر ہے، کہیں اِس معجد کے مینار و پرنظر پڑگنی ، بیہ بات مجھ کیس کہ بدا تفا قات نہیں ہوتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدرات ہوتے ہیں ، اللہ تعالیٰ نے کسی فرشتہ کو حکم دیا کہ اس کا سراُ دھر پھیر دو، فر شتے نے اس کا سر بکڑ کر اوھر کو پھیر دیا، اس کی نظریر می مینار برتواس نے کشش محسوس کی۔'' دنیامیں کتنی خوبصورت مسجدیں ہیں ، اسی شهر کراچی میں بہت بردی بردی اور بہت خوبصورت مسجدیں ہیں جبکہ یہ مسجد تو جھونی س ہے، یہ برامینارہ تو بعد میں بنا ہے پہلے جھوٹا سامینارتھا اور چھوٹی سی مسجد۔ جیسے ادھر مینار برنظریژی تو دل میں کشش محسوس ہوئی سوچا کہ جا کر دیکھوں ، پہنچامسجد میں اور پکڑا گیا، شاید بہاں عصر کے بعد بیان ہور ہاتھااس میں بیٹھ گیااور پھنسا۔اس کے بعدا پنے حالات میں لکھا کہ تصویروں اور کھلونوں وغیرہ کی دوکان تھی ، یہاں ہے جاتے ہی سب كوكاث كاث كرجلا والا - ذريعه معاش وبي تقا، كوئي اور ذريعه معاش نبيس تقاليكن عشق نے اتنی مبلت بھی نہ دی کہ وہ کچھ سوچتا کہ پھر کھاؤں گا کہاں ہے، اپنی تجارت ہی ساری تباہ کر دی اوراس کے بعد ساراجزیرہ بی زیرآ ب آگیا، ماشاءاللہ! ڈاڑھی بھی رکھ ٹی اور سارے کے سارے حالات بہت بہتر ہوگئے، اللہ تعالی اپن رحمت سے قبول فرما تعس۔

## محبت الهبير مين ترقى كانسخه:

الله کی محبت بردهائے کے لیے جو چنداشعار میں نے بتائے ہیں ان کا درجہ بعد میں اسکا درجہ بعد میں ہے۔ بہتے تو ہاک کی ترب ہے۔ بعد میں اسکا تو قرآن مجید کی آیت پڑھا کریں:

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (٥-٥٥)

(اللہ تعالیٰ ان ہے محبت کرتے ہیں۔ اور و دلوگ اللہ تعالیٰ ہے محبت کرتے ہیں)

اس آیت میں اللہ نے اپنی محبت کا ذکر پہلے فر مایا کہ ہیں اینے بندوں ہے محبت کرتا

ہوں ، پہلے میں محبت کرتا ہوں بعد میں میری محبت کا یہ پرتو ہوتا ہے کہ وہ بھی محص ہمجت سوچا

کرتے ہیں۔ ایسی آیات، ایسے مضامین پڑھا کریں ، سوچا کریں ، اشعار محبت سوچا

کریں ، اس ہے مصنوعی محبت ہی ہوجائے گی۔نفس و شیطان وطوکا دیں گے کہ تیرے

اندر محبت تو ہے ، بی نہیں ، جھوٹے وعوے کیوں کرتا ہے؟ ان کے دھوکے میں نہ آئیں ،

اندر محبت تو ہے ، بی نہیں ، جھوٹے وعوے کیوں کرتا ہے؟ ان کے دھوکے میں نہ آئیں ،

ترس کچھ آ چلا صیاد کو ہاں پھڑ پھڑائے جا کہ شاید صورت پرواز بی پرواز بن جائے

ا ہے کام میں لگارہ، لگارہ، محبت کی باتیں کرتارہ، ان شاء اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی دن سے باتیں اثر لائیں گی۔

میں نے ابھی جو چندا شعار پڑھے تھان پرشاید کسی نوواردکواشکال ہو، پوری ہات تو وہ ہی تجھتا ہے جو ہمیشہ کا حاضر باش ہو، دوسرے لوگ پوری ہات نہیں سجھتے اس لیے ہوسکتا ہے کہ ان اشعار ہے کسی کومیرے بارے میں خیال ہو کہ جو یہاں اس کے پاس آجا تا ہے کہ ان اشعار ہے کسی کومیرے بارے میں خیال ہو کہ جو یہاں اس کے پاس آجا تا ہے اور پول ہوجا تا ہے دیا ہوجا تا ہے دیا ہوجا تا ہے دیا ہوجا تا ہو ہو تا ہوجا تا ہو ہوجا تا ہوجا ت

نہ جانے یہ کیا کردیا تو نے جاناں ترے ہی کرم پر ہے اب جال ہماری

جہال کوئی آیااور پھنساء آیااور پھنساع

نہ جانے یہ کیا کردیا تو نے جاناں اس شعرے بظاہرتو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اسے پچھ کردیا۔ اور کیا ۔ اے موخنہ جال پھونگ دیا کیا میرے دل میں ہے شعلہ زن اک آگ کا دریا مرے دل میں

ایک بات اور مجھ لیں ، بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر اللہ کوان الفاظ سے خطاب کرنا میں جیسے نہیں جیسے ایک شعر میں ہے'' اے سوختہ جال'' اللہ کو سوختہ جاں' کہنا ،اس سے بھی زیاد و خطرناک اور س لیس ع

کیا جائے کس انداز سے ظالم نے نظر کی ظالم، ظالم کہددیا ظالم کہددیا ظالم کہدویا ظالم کیا جائے کس انداز سے ظالم نے نظر کی

# حالت ہی دگرگول ہے مرے قلب وجگر کی پیشکتا ہوں شب وروز پڑا بستر غم پر ہوتی ہے بری ہائے گئی آگ جگر گ

اس میں بھی ویکھے ،ایک طرف یہ کہدر ہا ہوں کہ اللہ کو خطاب ہے اور دوسری طرف الفاظ کیے ہیے ہیں؟ کہیں ' سوختہ جال' کہددیا ،کہیں ' ظالم' کبددیا ،کہیں آ ہوئے کہ دیا ،کہیں ' ظالم' کبددیا ،کہیں آ ہوئے کہ الفاظ کیے کیے ہیددیا ،اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی آ پ لوگ بالغ نہیں ہوئے یا یوں کہیں کہم تو بالغ ہوگیا ول ابھی نابالغ ہے ، جب دل بالغ ہوجائے گا پھراس کی تشریح کرنا نہیں پڑے گی خود بخو و بجھ جا نیم گے ان شاء اللہ تعالی ۔ ابھی تو آ پ لوگوں کے قلوب نبیل پڑے ہی خود بخو و بجھ جا نیم کیے ہی سمجھانے کی کوشش کی جائے گئی ہی کوشش کی جائے گئی ہی کوشش کی جائے گئی ہی کوشش کی جائے ہی کوشش کی جائے گئی ہی ہوجا نمیں سے ہی کہا یا جائے کہ دیکھو بیٹا! شادی میں سے یہ فائد کرے ہوئے کو گئی نہیں سمجھے گا ۔ اللہ کرے ہوئی کی النے گئی گئی سب ہے کار ، وہ پچھ بھی نہیں سمجھے گا ۔ اللہ کرے کہ آپ کو گئی گئی سب ہے کار ، وہ پچھ بھی نہیں سمجھے گا ۔ اللہ کرے کہ آپ کو گئی ہوجا کی پھر ہے یا تیں سمجھے جا نمیں گئی ہوجا کی پھر ہے یا تیں سمجھے جا نمیں گیا اللہ تو تائی ۔ کہا تھی کے دل بالغ بوجا کیں پھر ہے یا تیں سمجھے جا نمیں گئی ہوجا کی کو گئی ہوجا کی گئی ہوجا کی پھر ہے یا تیں سمجھے جا نمیں گئی اللہ تو تائی ہوجا کی پھر ہے یا تیں سمجھے جا نمیں گے ان شاء اللہ تو تائی ۔

## بے پروگی کے فسادات:

اس فاتون نے بیکھا کہ جب ہم پردہ نہیں کرتے تھے تولوگ سٹیال بجاتے تھے،
جملے کتے تھے، مزم کرد کھتے تھے اور قریب سے قریب تر ہوکر گزرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس سے پچھ عبرت حاصل کریں، اس سے ایک بات بیٹا بت ہوتی ہے کہ لوگ بے پردہ عور تول کو بدمعاش بچھتے ہیں۔ اس نے خط میں بیلھا ہے کہ جب میں نے پردہ کراتیا تو سب لوگ بہت دور رہتے ہیں، کنڈ یکٹر وغیرہ بھی نظریں جھا کر دور کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا تابت ہوا کہ غیر محرم کے سامنے چبرہ کھو لئے میں کئی گناہ ہیں اور ان میں سے ہرایک کمیرہ گناہ ہول کی تفصیل ہیہے:

(1) لوگول کی افظر میں بدکار بنتا۔

(1) لوگول کی افظر میں بدکار بنتا۔

- 🕑 لوًّ لوں کو بد گمانی میں مبتلا کرنا ،لوگ انبیں بدکار بھیتے ہیں۔
- 🗇 برنظری، سیٹیاں ہجائے، جملے کئے گناہ میں لو توں کو متلا کرتا۔
- اوگوں میں بدکاری کی رغبت پیدا کرنے کا سبب بننا بلکہ چبرہ کھولنا بدکاری کی دعوت دیناہے۔ وعوت دیناہے۔

🕥 مردوں کے اشاروں سے خود عورت میں بدکاری کا خیال پیدا ہوجا نا۔

🕝 مردول سے کھلے مندیل جول رکھنے والی عورتیں مردول کومتوجہ کرنے گئی ہیں۔

🕒 مب ہے بڑا گناہ مید کہ بیاللہ اور اس کے رسول صلی اللہ عدید وسلم کی علاقیہ

بغاوت ہے، بڑے ہے بڑا جرم معاف کیا جاسکتا ہے، مگر افاوت کو بھی کسی صورت میں بغاوت کی سے بڑا جرم معاف کیا جاسکتا ہے، صرف قبل ،صرف قبل ۔ رسول القد سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادے:

كُلُّ أُمُّتِنَّى مُعَافَى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ (مُنْشَعَليه)

بڑے ہے بڑے گناہ معاف کیے جاسکتے ہیں مگر کھلی بغاوت کواللہ تعالی معاف نہیں معاف نہیں فرمائیں کے دوار معاف کے جاسکتے ہیں مگر کھلی بغاوت اور نہیں فرمائیں گئے۔ ڈاڑھی کٹانا بعنی ایک منتقی ہے کم کرنا اور منڈ انا بھی کتلی بغاوت اور نا قابل معافی جڑم ہے۔

## حفاظت كاشرى وعقلي اصول:

سی کے پاس آگر مال ہوتو وہ آسے حفاظت سے رکھتا ہے یو نہی ہا ہر کھلائیں چیوڑ ویتا۔ آگر کوئی سی مجلس میں بیٹھا ہو یا بس میں جارہا ہو یا ریل گاڑی میں یا ہوائی جہاز وغیرہ میں کہیں جارہا ہواوراس کے پاس کچھرتم ہوتو آگراس ہے کہا جائے کہ بیدو ہے ایسے اپنے سامنے رکھ لیس، کوئی خطرہ نہیں یا ہاتھ میں مضبوط پکڑلیں تو وہ ہرگڑ ایسانہیں کرے گا، کے گاکہ خطرہ ہے ، حتی کہ خطرے کی وجہ سے اپنا ہینک اکاؤنٹ سی پر ظاہر نہیں کرتے ۔ ذراعقل ہے کام لیس عقل ہے، اگر بیسا چوری ہوگیا تو زیادہ سے زیادہ کیا نقصان ہوسکتا ہے؟ اس میں کیا اختالات ہوسکتے ہیں؟ ایک تو رید کہ پیسا واپس نہیں ملا نقصان ہو گیا تو ہیہ مال ہی کا تو نقصان ہوا اور اگر عورت پر کسی نے وست درازی کی تو عزت کا نقصان ،عزت بھی و دونوں چیزیں خاک میں مل گئیں۔

شرعاً عقلاً جن چیزوں کی حفاظت ضروری ہےان کے پچھ مدارج اور مراتب ہیں: اسب ہے زیادہ ضروری دین کی حفاظت ہے۔ جان جائے تو جائے دین کی حفاظت سب ہے مقدم ہے۔

- 🕑 اس کے بعد جان کی حفاظت۔
- 🕝 اس کے بعد عزت کی حفاظت۔
- سبے آخر میں مال کی حفاظت۔

مال کا درجہ سب ہے آخر میں ہے۔اگر کسی کی رقم چوری ہوگئی یا کوئی چھین کر لے گیا تو آخری درجہ ضائع ہوا، مال ضائع ہوا مگر جولوگ پردہ نہیں کرتے کرواتے انہیں یہ فکر نہیں کہ اس ہے عزت بھی جاتی ہے وین بھی جاتا ہے، جن چیز ول کی حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے اس کی اسے مرواہ بیں ،آج کے عقل مند کی عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ وین اورعزت کی حفاظت کی تو زیادہ ضرورت ہے، پیسا چھیا تجھیا کر رکھتے ہو، بینک ا کاؤنٹ بھی کسی کونبیں بتاتے اور مرغیاں کھلی حچھوڑ رکھی ہیں، جہاں حیا ہیں جائیں ، جو میجه بوتا ہے ہوتا رہے ، ایسا ہوتا ہے یانبیں؟ بات سیے کہ گناہ کا پہااحمل عقل پر ہوتا ہے، گنا ہوں کی نحوست ہے عقل ماری جاتی ہے، اتنی موٹی بات عقل میں نہیں آتی کہ اگر کوئی مال لے اڑااور کوشش کرنے کے بعدوہ مال مل گیا تواس کا کیا گھِسا؟ کچھ بھی نہیں، ویسا کا ویسا ہی ہے، کچھ بھی نہیں بگڑااورا گر کوئی لا کی کواڑا کرلے گیا خواہ وہ دوحیار گھنٹے یا رو جار منٹ کے لیے ہی کہیں لے گیا تو کیا باقی رہا؟ اگر عقل ہو، غیرت ہو، تجھوذ راس شرم ہوتو مرجائے ڈوب کرمگر بات تو یہی ہے کہ آج کے مسلمان میں شرم وغیرت تو ہے بى تېرى ـ

#### سونے کے برتن:

جيكب آباد كانيك قصد ہے، جنہوں نے مجھے بيقصہ بتايان كے بيتيج و ماں ڈي آئي جی تھے۔ ؤی آئی جی نے وہاں بلوچوں کوجمع کیا اور ان سے خطاب فرمانے لگے، پیرڈی آئی جی صاحب بھی بلوچ تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو! دنیا اتنی ترتی کر گئی اور تم لوگ ابھی تک آبس کے جھگڑے فساداور مار دھاڑ میں تھنسے ہوئے ہو،تنہارا علاقہ ابھی تک کتنا پسماندہ ہے، پچھتو ہوش سنجالو! ذرا ذرا زرای بات برقل کردیتے ہو،کسی نے کسی کی بیوی سے بات کرلی تو اسے قل کردیا ،کسی برایسے ہی شبہہ ہو گیا تو اسے قل کردیا ، رات دن مکرر دهکر ، مکرر دهکر ، آخط ہوش سنجالو، دنیاتر تی کرگئی ہتم بھی تر تی کرو ، آپس میں لڑ ائی جَمَّلُرْ ہے اور آل وغیرہ نہ کیا کرو۔ بیقترین کرایک بڈھا کھڑا ہو گیااوراس نے کہاحضور! بات ہے ہے کہ آپ لوگوں کی بیویاں ہیں سونے کے برتن ( دیکھیے بڈھے نے کیسی بہتر بات کبی ) سونے کے برتن کو کتا جائے جائے یا اس میں سے کھا تا پیتار ہے، گھنٹوں لگا رہے آپ نے اسے دھولیا اور خود استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ہماری بیویاں ہیں منی کے برتن اے اگر کتے نے دور ہے بھی سونگھ لیا تو ہم اے تو ڑ دیتے ہیں ، یہ مٹی کے برتن ہیں، سونے کے نہیں اور تمہاری ہویاں سونے کے برتن ہیں انہیں کتے سونگھتے رہیں، چاہتے رہیں، ان میں یہتے رہیں، کھاتے رہیں، بس تم نے ذرا سے دحویا وہ ٹھیک ہوگیا۔ ؤی آئی جی صاحب کہتے ہیں میں تو اتنا شرمندہ ہوا کہ یانی ہوگیا، میں نے جلسہ بی ختم کر دیااس بڑھ<u>ے نے مجھے بولنے کے ل</u>ائق ہی نبیں حیوڑا۔

یہ سوچیں کہ اگر کوئی مال اُڑا کر لے گیا تو کیا خرابی آئی، کچھ بھی نہیں، اور اگر کوئی عورت کواڑا کر لے گیا تو وہ تو قابل استعال نہیں رہتی، ہاں جن کے سونے کے برتن ہیں ان کا تو معاملہ الگ ہے بقول اس بلوچ کے، اللہ تعالیٰ اس بلوچ کوا پی محبت اور زیادہ عطافر ما کیں۔

دوسرافرق بیرکہ مال میں خودا تھنے کی صلاحیت نہیں ،کسی نے دور سے مال کی طرف دیکھا تو مال خود ہے اس کی طرف اٹھ جائے ایبانہیں جبکہ عورت میں تو خوداڑنے کی صلاحیت ہے۔

ای طرح ہے جب قصائی ہے گوشت لاتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ چیل ایک کرنہ لے جائے ، گوشت کوڈ ھا نک کرااتے ہیں۔ بیسوچیس کے اگر چیل گوشت لے گئی تو دوحیار بوٹی کا ہی نقصان ہوا اور کیا نقصان ہوا،عورت کوئی لے گیا تو عزت اور دین دونوں کا نقصان \_ گوشت کی حفاظت کا اتنا اہتمام مگرعورت کی حفاظت کا ابتمام نہیں كرتے تو بتائيے كه گناه كا يبلا وبال عقل ير بيرا ہے يانہيں؟ عقلوں ير بير گيا، يه برده عقلوں پر بڑچکا ہے، پہلی ہات پیرکہ اگر گوشت لے جائے تو ہوسکتا ہے کہ دو آپ کے شور میانے پر کہیں گوشت کو بھینک دے یا اس ہے جھوٹ جائے تو آپ گوشت کو دھوکر استعال کر سکتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ گوشت میں اڑنے کی صلاحیت نہیں کہ چیل نے دور ہے کوئی توجہ ڈالی اور گوشت آ ہے کے پاس سے اڑ کرخود ہی بھا گا چلا جار ہا ہے جبکہ عورتیں تو خود ہی بھاگتی ہیں ،اڑنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔عقلی لحاظ ہے دیکھیں کہ لوگ یسے کی حفاظت کرتے ہیں، مال کی حفاظت کرتے ہیں، چیلوں سے بچانے کے لیے گوشت کی خوب حفاظت اورنگرانی کرتے ہیں مگرجن کے اڑ کر جانے ہے کوئی تدارک نه ہو سکے اس کا کوئی اہتمام نہیں، اس طرف کوئی توجہ نہیں۔عزت چلی جائے تو کتنا دھوئیں، کتنا دھوئیں، کتنا دھوئیں، کتنے ہی سال گزر جائیں عزت واپس آنے کی کوئی صورت نہیں، دین کے نقصان کی تو پھر بھی تلافی ہوسکتی ہے کہ توبہ کر لے مگر جوعزت چلی گئی وہ واپس کیسے آئے گی؟ وہ تو مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد بھی لوگول کے ذہن میں رہے گی کہاس کی عزت چلی گئی۔اڑانے والےاڑا کرلے جاتے ہیں اور بیاڑ جاتی ہیں بلکہ ہوسکتا ہے کہ خود ہی کسی کوسیٹی بجادیں ، یہ بھی بعید نبیس کہ کوئی اچھا سالڑ کامل گیا ، وہ توسیٹی نہیں بجار ہاتھا یہ حضرۃ صاحبہ خود ہی سیٹی بجادیں ،ایسے بھی بوسکتا ہے۔

### عملي بليغ كااثر:

اس کیکچرار کی تحریر میں مزید ایک بات بیتی کہ میں نے اپنی شاگردوں کو چور در ایک بات بیتی کہ میں نے اپنی شاگردوں کو چور در کھی انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اس سے بیٹنا چھوڑ دی تھی انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اس سے بیٹنی گی اس جس حد تک خود ممل کرتا ہے اس کی تبلیغ میں اتنا ہی اگر ہوتا ہے ، اس کی عملی تبلیغ کا بیا تر ہوا کہ کالنے کی لڑکیوں نے چاور میں اور چی ورتوں نے اپنے عبانکال کر پہنچ شروئ کردیے ۔ زبانی تبلیغ ہی نہروری ہے کیکن اس کے ساتھ ساتھ جب انسان اپنے عمل کو سدھارہ ہے تو اس کی تبلیغ کا اثر زیادہ ہوتا ہے ۔ ایک بات مزید ، اس خاتون نے یہ کھا ہے کہ اس کے شعبے کی مربراہ نے کہا کہ کچھے کیا ہوگیا؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ دماغ تو پہلے خراب تھا اب درست ہوگیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ۔ اس پر جھے ایک و ماغ تو پہلے خراب تھا اب درست ہوگیا ہے اللہ کے فضل و کرم سے ۔ اس پر جھے ایک و قالے یا دیا گیا ہوگیا ہے۔

## ایک نوجی کا قصہ:

ایک نیوی کا فوجی یہاں بیان میں پہنچ گیا، یہلی بارآیا اور پھنسا، حالانکداس ون واڑھی کے بارے میں کوئی خاص بات بھی نہیں ہوئی تھی بس اللہ کی محبت کی باتیں ہوتی ہی بہنچ رہیں، اس نے جاکر ڈاڑھی رکھنے کے لیے پہنچ بڑے افسر سے اجازت لینی پڑتی ہے کین اس میں محبت کا غلبہ اور جوش ایسا بچا کہ اب بڑے اجازت کینی پڑتی ہے کہنا اس میں محبت کا غلبہ اور جوش ایسا بچا کہ اب نے اجازت کیے بغیر ہی ڈاڑھی رکھی ہے۔ کہتان نے پوچھا کیا شیو بڑھ گیا ہے ؟ تو اس نے اجازت کیوں رکھی ، اس پر سزا نے کہا کہ شیونییں بڑھا، ڈاڑھی رکھی ہے۔ اس نے کہا بلا اجازت کیوں رکھی ، اس پر سزا ہوگی۔ وہ فوجی جواب ویتا ہے کہ میری گرون تو کٹ سکتی ہے گر ڈاڑھی نہیں کٹ سکتی۔ ایک فوجی ایپ افسر کو جواب ویتا ہے کہ میری گرون تو کٹ سکتی ہے گر ڈاڑھی نہیں کٹ سکتی۔ ایک فوجی ایپ افسر کو جواب ویتا ہے کہ میری گرون تو کٹ سکتی ہے برداشت کرتا ؟ اس نے نے کہا کہ کہ کہ دیا کہ گرون تو

کٹ سکتی ہے ذاڑھی نہیں کٹ سکتی۔ اسے بحری جہازی جیل میں بند کردیا گیا پھر وہاں سے نکال کرشہری جیل میں رکھا، بہت دھمکیاں دیں کہ بمیشہ بمیشہ قید میں رہوگے، گولی ہار دی جائے گا، بہت تختی کی، بعض بڑے ہار دی جائے گا، بہت تختی کی، بعض بڑے ہار ہے افسر وں نے جا کرا ہے سمجھایا کہ تو تو ڈاڑھی رکھ کردین کو بدنام کررہا ہے، تجھے گولی ماردیں کے یا نوکری سے نکال دیں گے تو اس طرح دین بدنام ہوگا۔ وہ بے جا رہ ڈرگیا نکین اللہ تعالی دشگیری فرماتے ہیں:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهُدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ٥ (٢٩-٢٩)

( جولوگ ہمارے راہتے میں کوشش کرتے ہیں۔تو ہم ان کوضرور بالصرورایئے رائے کی ہدایت دے دیتے ہیں۔ بےشک اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے) ارے! ذراسا قدم تواٹھاؤ ذراسا قدم پھردیکھیے اللّٰہ کی مدد کیسے ہوتی ہے، پچھارادہ تو كرو، أيك شخص كو الله تعالى في واسطه بناديا، فوج كى جيل مين جهال بهت مخت یا بندیاں ہوتی ہیں، کوئی مل نہیں سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ہے اس شخص کو واسطه بنادیا وہ میرے مال فتوی لینے آیا تو یہاں ہے میفتوی لکھا گیا کہ جس افسرنے ا ہے جیل میں بھیجا ہے وہ تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرے ،اس فوجی ہے معافی مائے اورائے فورا جیل ہے نکالے،اگریا فسراییانہیں کرتا تو حکومت پر فرض ہے کہ کسی بہت بڑے میدان میں برسرِ عام اس دشمنِ اسلام زندیق کی گردن اُڑائے ، اگر حکومت ایسا نہیں کرتی تو ایسی بے دین حکومت کومسلمانوں پر حکمرانی کا کوئی حق نہیں، ونیا وآخرت میں اسلام وشمنی کے برے انجام اور ذلت ورسوائی کا انتظار کرے۔ایسے فتوے نگلتے ہیں یہاں ہے۔ فتویٰ جب فوجی کے پاس پہنچا تو جوبھی افسر آتاوہ اسے فتویٰ دکھا دیتا، انہوں نے بتایا کہ میں جب بھی کسی افسر کوفتویٰ دکھا تا تو وہ بھیگی بلی کی طرح بھاگ جاتا۔ بالآخر اس فوجی کور ما کردیا گیا، ملازمت بھی بحال کردگئی اورسارے مقدے تم کردیے گئے۔

انہوں نے اپنے بیتمام حالات مجھے لکھے پھراس کے بعداکھا کہ میں جب اپنے گاؤں گیا تو میری سالی جار پائی پر بیٹھی ہوئی تھی، مجھ سے کہنے گی آؤیبال میرے ساتھ بیٹھ جاؤ! میں نے کہا میں تیرے ساتھ بیٹھ ول گا۔ اس نے جواب میں کہا کہ پہنے تو بیٹھ جا تا تھا اب تو کیوں بدل گیا؟ میں نے کہا اب نہیں بدلا مہوا تھا فطرت ہے، اب میرے اللہ نے مجھے ہوایت دے وی تو فطرت پروالیس آگیا۔ اس کینچرار نے جیسے کہانا کہ د ماغ بہلے خراب تھا اب تو ٹھیک ہوگیا ای طرح اس فوجی جوان نے بھی کہا کہ پہلے کہ د ماغ بہلے خراب تھا اب تو ٹھیک ہوگیا ای طرح اس فوجی جوان نے بھی کہا کہ پہلے فیک نہیں تھا اب ٹھیک ہوگیا جوں۔ اللہ تعالی سب کے ساتھ اپنے رحم وکرم کا معاملہ فرمائے۔

#### چېرے کاپرده:

آخر میں ایک بات! اس خاتون نے لکھا ہے کہ بہت ی عورتوں نے یہ جھی کہا کہ چہرے کا پردہ تو ہے بی نہیں۔ پردے کے بارے میں لوگوں میں بہت جہالت پھلی ہوئی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن سے تعلق جھوڑ دیا، علاء ہے تعلق جھوڑ دیا، اگر اللہ کے کام ہے تعلق باتی رہتا، علاء ہے توالی جہالتیں اور گراہیاں امت میں نہ پھیلتیں۔

## پردے کے بارے میں ملحدین کا خیال باطل:

ملیدلوگوں کا خیال ہے کہ غیرمحارم سے بلاحجاب بات کرنے میں کیج حرج نہیں، کہتے ۔

وی کے قرآن مجید میں از واج مطبرات رضی اللہ تعالی عنبین کے بارے میں جو تھم ہوا:

﴿ وَإِذَا سَالُتُ مُوهُ مَنَ مَتَاعًا فَاسْفَلُوهُ مَنْ مِنْ وَدَاءِ حِجَابٍ ﴾

﴿ وَإِذَا سَالُتُ مُوهُ مَنْ مَتَاعًا فَاسْفُلُوهُ مَنْ مِنْ وَدَاءِ حِجَابٍ ﴾

(٣-٣-٥٠)

طلب کرو)

اوراس آیت میں جو تھم ہے:

﴿ يُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَاحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ ﴾ (٣٢-٣٣)

(اے نبی کی بیبیو!تم معمولی عورتوں کی طرح نبیس ہوا گرتم تقویٰ اختیار کروتو تم بولنے میں نزاکت مت کرو)

یہا دکام رسول اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی عظمت کی وجہ ہے ہیں ،اس لیے اس سے عام عورتوں کے لیے پردے کا وجوب ثابت نہیں ہوتا ان ملحدین کے اس باطل خیال کے دوجواب میں:

اس كى وجائ آيت يس الله تعالى في آكے بيان قر مائى ہے:
 ﴿ فَيَسُلُمَعَ اللَّذِى فِلَى قَلْبِ مَسْرَضَ وَقُلْنَ قُولًا مَعْرُوفُ ﴿
 (٣٢-٣٣)

( كدايسة خص كولا في مونے لگتا ہے جس كے قلب ميں خرابي ہے۔ اور قاعدے كے موافق بات كهو)

يدوجية غيراز واج ميل كمبين زيا دوجوسكتي إورفر مايا:

﴿ ذَلِكُمُ أَطُهَرُ لِقُلُوْ بِكُمْ وَقُلُوْ بِهِنَّ ﴾

(می تکم تمہارے دلول کے لیے اور ان کے دلول کے لیے زیادہ پاکیزگی کا باعث ہے)

اس سے ٹابت ہوا کہ حکم حجاب عظمت از واج مطبرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کی وجہ سے نبیس بلکہ طہارت قلوب کی وجہ سے ہے حالا نکہ وہ تو نہا ہت یاک باز تحیس اللہ تعالیٰ فیر سے نبیس بلکہ طہارت قلوب کی وجہ سے ہے حالا نکہ وہ تو نہا ہت یاک باز تحیس اللہ تعالیٰ نے بورے ایک رکوع میں ان کی تطبیرا ور پاک دامنی کا مقام بیان قرمایا:
﴿ إِنَّهُ مَا يُورِيْهُ اللّٰهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ مُحَمُّ مُ الرِّجُسَ اَهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ مُحَمُّ

تَطْهِيرُان) (٣٣-٣٣)

ائے نبی کے گھر والو! اللہ تعالی کویہ منظور ہے کہتم سے آلووگی کو دورر کھے۔ اورتم کو پاک صاف رکھے)

اوران ہے دینی ضروت ہے پچھ بات کرنے ، مسأئل شرعیہ معلوم کرنے جومرد آتے ہے وہ کون ہے ؟ صحابہ کرام رضی القد تعالی عنهم ، جن کا تقوی وہ تقوی ہے کہ اس بر فرشتوں کو بھی رشک آئے ، جن کی پاک وامنی کی شہادت القد تعالی قرآن مجید میں دے رہے ہیں کہ میدوہ لوگ ہیں جن ہے ہم رائنی اوروہ ہم ہے رائنی :

﴿ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُمُ وَرُضُوا عَنَّهُ ﴾ (٥٨-٢٢)

''ان سے الله راضي اور و والله ہے راضي ''

اور فرمایا کہ ہم نے سب کو پخش دیا:

﴿ وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى ﴾ (٣-٩٥)

''اللّٰہ نے سب ہے بہترانجام کا دعد ، فرمایا ہے۔''

قراغور سیجے! بیعورتیں کون ہیں؟ سیدعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جنہیں اللہ تعالی نے پاک کرویا ہے، امت کی مائیں ہیں جوامت کے ہرفرد پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ، حرام ہیں اور مردکون؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جیسی مقدس ہستیال اور کام کیا؟ دینی مسائل پوچھنا، ایسے موقع پراللہ تعالی کا تھکم ہور ہا ہے:

﴿ يِنِسَآ ءَالنَّبِي لَسُتُنَ كَاحَدٍ مِنَ النِّسَآ ءِانِ اتَّقَيْتُنَ فَلا تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ اللَّهِ مَرَضٌ وَقُلُنَ قُولًا مَّعُرُوفًا ﴾ بِالْقَوْلِ فَيَطُمَعَ اللَّذِي فِي قُلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلُنَ قُولًا مَّعُرُوفًا ﴾ (٣٢-٣٣)

(اے نبی کی بیبیواتم معمولی عورتوں کی طرح نبیس ہوا گرتم تقوی اختیار کروتو تم ہو لنے میں نزاکت مت کروکہ ایسے شخص کولا کی ہونے لگتا ہے جس کے قلب میں خرابی ہے۔اور قائدے کے موافق بات کہو) یہاں ایک ہات خوب بھے لیں امہات المونین جو کہ مطہرات تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پاک کردیا تقاان کے ہارے میں توبیہ ہم و گمان بھی نہیں ہوسکتا کہ وہ جب کسی غیرمحرم سے ہات کریں گی تو بھر اللہ تعالیٰ نے بیہ علم کیوں فرمایا کہ زاکت سے ہات کریں گی تو بھر اللہ تعالیٰ نے بیہ حکم کیوں فرمایا کہ زاکت سے ہات نہ کریں؟ اس کا مطلب بیہ ہے کہ عور توں کی آواز میں جو طبعی و بیدائتی نزاکت ہوتی ہے اسے خشونت و خشکی سے بدلیں ، بن کلف درشتی اور روکھا بن بیدا کرنے کی کوشش کریں۔

بیتو از داج مطبرات رضی الله تعالی عنهن کو مدایت فر مائی اور حضرات صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کوکیاار شاد موتا ہے؟:

﴿ وَإِذَا مَا لَتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْنَلُوهُنَّ مِنْ وَّ رَآءِ حِجَابٍ ﴾ (جبتم ان ازوائ مطهرات ہے کوئی چیز طلب کروتو پروے کے پیچھے سے طلب کرو)

جب ان قُدی صفات حضرات وخواتین کے لیے قلوب کی طبارت کا اس قدر اہتمام فرمایا تو دومرے مسلمان اس سے کیسے مشتنی ہو سکتے ہیں؟

ورمراجواب میہ کہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم بوری امت کے لیے بمنزلہ والد ہیں اس کے باوجود صحابیات رضی اللہ تعالی عنهن آب صلی اللہ علیہ وسلم سے بروہ کرتی تھیں ،اگر بقول ملی بین امبات الموشین رضی اللہ عنهن کی عظمت کی وجہ سے صرف انہی کے لیے پرد سے کا تھم تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے صحابیات رضی اللہ تعالی عنهن نے بردہ کیول کیا؟

عورتوں کو بردے کے تکم کی علت خوف فتنہ ہے مگر چونکہ بیعلت خفیہ ہے کہ نہ معلوم کے شہوت ہو کمے نہ ہو، کس وقت ہو کس وقت نہ ہو، کس پر ہو کس پر نہ ہو وغیرہ اس لیے مدار تکم سبب ِ ظاہر پر ہے۔ پردے کے بارے میں ہجھ فصیل سجھ لیس۔

## يرومے کی دوشميں:

بردے کی دو تھمیں ہیں:

- 🛈 في نفسه ـ
- P للعارض\_

## <u>ں نی نفسہ</u>

ایسا پر دہ جس میں کوئی فتنہ ہویا نہ ہواور خواہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ہر حال میں کرتا ہے، حالت ِنماز میں جتنا جسم ڈھکنا فرض ہے اس کا بیٹکم ہے۔ یہ پروہ فی نفسہ کہلاتا ہے۔

#### ①للعارض:

پردے کی میشم فتنے کے پیش نظر ہے لیمنی چبرہ کھولنے میں فتنہ ہے اس لیے چبرہ وُصکنے کا حکم ہے چبرے کا پردہ فی نفسہبیں بلکہ للعارش ہے۔

جبال علت کا معلوم کرنامشکل ہوتا ہے وہاں سبب کوعلت کے قائم مقام قرار دے دیا جاتا ہے جیسے سفر میں رخصت کی علت مشقت ہے مگر اسے معلوم کرنامشکل ہے، طبائع مختلف ہیں، حالات مختلف ہیں، کوئی سومیل سفر کر کے نہیں تھاتا اور کوئی تحوڑا ساسفر کرکے تھاکہ جاتا ہے اس لیے شریعت نے سبب مشقت یعنی نفسِ سفر ہی کوعلت کے تھم یعنی مشقت کے قائم مقام قرار دے دیا کہ سفر ہے تو مشقت ہے اس لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے اور نماز قصر پڑھنے کا تھم ہے۔ دوسری مثال میہ ہوئے کہ سونے سے وضوء نوٹ جاتا ہے اس کی علت خروبی دری ہے کہ تو نے کہ مونے میں خروج مری کو تا تا ہم اس کی علت خروبی دری ہے کہ اس لیے سبب تھم یعنی نمیند ہی کوخروج دری کا قائم مقام قرار دے کر اس سے وضوء ٹوٹ کے اس لیے سبب تھم یعنی نمیند ہی کوخروج دری کا قائم مقام قرار دے کر اس سے وضوء ٹوٹ جانے کا تھم دے دیا گیا، خروج دری دری کا قائم مقام قرار دے کر اس سے وضوء ٹوٹ جانے کا تھم دے دیا گیا، خروج دری کا ماؤتو بھی وضوء ٹوٹ ہویا نہ ٹوٹا ہویان ٹوٹا ہویان ٹوٹا ہویان ٹوٹا ہویان کا کا داسے حکم اس کیتے ہیں لیعنی حقیقہ وضوء ٹوٹا ہویان ٹوٹا ہ

ٹوٹ گیا۔ای طرح پردے کا مسئلہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ تو فتے کا اندیشہ ہیں اولاں تو ہمارے باپ کی طرح ، فلاں بیٹے کی طرح ہے، دیورے بھلا کیا خطرہ ؟ چیازادتو ہمارے بھائی ہیں، اس متم کی با تیں ملحدین کی نکالی ہوئی ہیں، فتئے کا اندیشہ ہویا نہ ہوہر عورت کو تمام غیرمحارم سے پردہ ہے خواہ کوئی شخ وقت ہو، ولی ہوسب سے پردہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سے معنی میں کمل مسلمان بنادیں۔ وصل اللّٰه میں وبادک وسلم علی عبدک ورسولک محمد

وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدالله رب العلمين





وعظ في المعلمة عظم من التراق من المعلمة التابال

ناشىر كتابچهگان ئىلىمآبادى - كابى سەدە،



#### 

#### وعظ

## ب خراصلاح

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنَفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُورِي لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لا اللهُ اللهُ اللهُ وَلاَ مَا اللهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لا اللهُ اللهُ اللهُ وَحَدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللهُ وَصَحْبة أَجْمَعِينَ.

أُمَّا بَعُدُ فَأَعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطِنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيِّمِ. وَفِي اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّجِيِّمِ. وَفِي اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيِّمِ. وَفِي اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِمْرُونَ o وَفِي الْفُسِكُمُ لَا اَفَلاَ تُبُصِرُونَ o وَفِي الْفُسِكُمُ لَا اَفَلاَ تُبُصِرُونَ o (٥١-٢١٠)

ترجمہ: ''اور زمین میں یقین لانے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور خود تمہاری ذات میں بھی۔ کیاتم کود کھلائی نہیں دیتا؟''

#### درس عبرت:

مکہ مکرمہ ہے ایک خط آیا ہے انہوں نے اس میں بہت عبرت کی بات لکھی ہے۔ میں بھی یہاں میہ بتا تار ہتا ہوں کہ بیت الخلاء میں جا کرانسان پراپنی حقیقت واضح ہوتی ج- میں کیا ہوں؟ اس کی حقیقت واضح ہوتی ہے، بیت الخلاء میں جائے کے بعد کہ اور عبر کا علائ ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں عیسا نیول کے رو میں فرماتے میں کہ بید دونوں کو اللہ مانے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نیسا نیول کے رو میں فرماتے میں کہ بید دونوں کو اللہ مانے میں اور نیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا میٹا کہتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ یوں رَ وفر ماتے ہیں:

میں اور نیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا میٹا کہتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ یوں رَ وفر ماتے ہیں:
میں کا مَا الله کا مَا مُعْلَمُ اللّٰ عَلَمُ اللّٰ الطُّعَامُ طَا (۵-۵)

یہ دونوں تو گھاتے ہیں تھے، کھانے کامخان پینے کامخاج وہ اللہ کیسے بن سکن ہے،
عارفین نے اس پر مکھاہے کہ قر آن مجید میں بیتو فر مایا کہ کھانا کھاتے تھے اس سے بڑھ کر اس میں ایک اطیفہ اور ہے وہ بیہ ہو کھائے گاہے گا وہ بول و براز بھی لاز ماکس میں ایک اطیفہ اور پینے کامخان ہے وہ بول و براز کا بھی مختاج ہے، فر مایا وہ کھانا کرے گاتو جو کھائے اور پینے کامخان ہے وہ بول و براز کا بھی مختاج ہے، فر مایا وہ کھانا کھاتے تھے ساتھ اشارہ اس طرف فر مادیا کہ بول و براز بھی کرتے تھے، بول و براز جیسی مختاب ہے انوا و براز جیسی شیا ایک کے اندر سے نگلتی ہے وہ اللہ کیسے بن گیایا اللہ کا بیٹا کیسے بن گیا؟ بہت الخالا و بین جا کرائی کا ظہور ہوتا ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔

ایک شخص نے کہیں پا خاند دی کھے کہا کہ کیسا بد بودارے غائبانہ پا خانے کی طرف سے آواز آئی اس نے کہا کہ میں تو بہت ہیء مدہ غذا تھا بہت عمدہ غذا ہ تو رسہ ہوگا، چاول ہوں گے میں تو بہت ہی خوشبودار مقوی اورلذیذ ہوں گئی گوشت ہوگا، دودھ ہوگا، کھل ہوں گے میں تو بہت ہی خوشبودار مقوی اورلذیذ غذا تھا جب تیرے اندر گیا تو تیری خوست نے مجھے بد بودار کر دیا، اب مجھ سے نفرت کرتا ہوا ہو ہے نفرت کرتا ہوا، خوشبو بد بو سے ذراا بی حقیقت کو دیکھ کہ میرے اندر جو تغیر بیدا ہوا، تعفن بیدا ہوا، خوشبو بد بو سے بدل گئی تو یہ تیری خوست ہے کسی وخیال ہوسکتا ہے کہ بدل گئی تو یہ تیری خوست ہے کسی وخیال ہوسکتا ہے کہ بدل گئی تو یہ تیری خوست ہے کسی وخیال ہوسکتا ہے کہ مار میں اند تا دور ہول و براز کی حاجت نہ ہوتی تو ہم عبادت بہت زیاد و کرتے نہ کمانے کی ضرورت نہ کھانے پینے کی انسان اس لیے تو کما تا ہے کہ کھانے پینے کا دھندالگا ہوا ہوں و براز کی حاجت نہ ہوتی تو وقت بھی نے جاتا اور وضو بھی بار بار نہ کرنا پڑتا ہوا ہو بوار سے بیز وں میں اللہ تعانی کی قدرت خوب عبادت کرتے ۔ عارف یہ جھتا ہے کہ ان سب چیز وں میں اللہ تعانی کی قدرت

ظاہر ہوتی ہے، اینا مجر ظاہر ہوتا ہے، شکتگی پیدا ہوتی ہے، بہت سے لوّ کہ موسنے والے بھی خدائی کا دعویٰ کرویتے ہیں بہت ہے ایسے گزرے ہیں۔ایک کا ناتھا اس نے الله ہونے کا دعویٰ کر دیا ، کانے (ایک آئی والے) نے کہا کہ میں اللہ ہوں لوگوں نے کہا کہ اللہ بھی کا نابھی ہوا؟ کہتاہے بندول کا امتحان لینے کے لیے کا نابنا ہوا ہوں اسپنے بندول کا امتحان لے رہا ہوں کون مجھے مانتا ہے کون نہیں مانتا، جومیرے سچے بندے ہیں وہ کا نا ہونے کے باوجود مجھے مانیں گے۔ایسا نالائق ،تو اگریہ بول و ہراز کا دھندا نہ ہوتا تو ہرانسان یہی کہتا کہ میں القد ہوں وہ تو ایک کانے نے کہد دیا یہاں تو سارا دھندا ہی یوں ہے، مشخص خودکواللہ ہی سمجھتا ہے اپنی بات کواپنی نفس برتن کواللہ پرتی پر مقدم رکھتا ہے جوایئے دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے اللہ کے حکم کوپس پشت ڈال دیتا ہے تو بتا یئے خود کواللہ بلکہ اللہ ہے بھی بڑا سمجھتا ہے یانہیں سمجھتا؟ کھا بھی رہاہے، ٹی بھی رہاہے، نکال بھی رہاہے،اس کی نعمتوں کامختاج بھی ہے،سب کچھاس کا دیا ہوا کھا تاہے بہنتا ہےاس کے باوجود ایسا نالائق کہ پھرانی بات کواینے مالک کی بات پرمقدم رکھتا ہے اس لیے بیت الخلاء ذریعهٔ اصلاح ہے۔اس ہے استفادہ کیا کریں سوچا کریں مراقبہ کیا کریں۔ اپنی حقیقت کوسوچیں کہ ہم کیا ہیں اس ہے اپنی حقیقت واضح ہوتی ہے اس میں جا کر انسان کو این معرفت حاصل ہوتی ہے جب این معرفت حاصل ہوتی ہے تو اس کی بدولت اینے مالک کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

مکہ مرمہ ہے آئے والے خط پر بیان شروع ہوا تھا خط لکھنے والے کے تلب میں بیت الخلاء سے استفادہ کا وقت، دن، تاریخ بیت الخلاء سے استفادہ کا وقت، دن، تاریخ بیت الخلاء سے استفادہ کا وقت، دن، تاریخ بیت عطا جمری اور تاریخ نیسوی سب تفصیل کھی ہے، اللہ تعالی سب کے قلوب میں یہ اہمیت عطا فرما کمیں ہر چیز سے عبرت حاصل کرنے کی تو نیق عطافر ما کمیں ۔ اس کے جواب کو کشر ت ذکر وفکر اور این معرفت و مجبت کا ذریعہ بنا کمیں اب ان کا خط سنے۔

#### استرشاد:

السبت ١٨رمرم س٥٠١١ جرى مطابق ١١ راكوبرس ١٩٨١ عيسوى، بنده فجركي نمازك لیے اٹھا، بیت الخلامیں بی خیال آیا کے اور لوگوں کے تو قلب وروح وغیرہ جاری ہوتے ہیں اور بندہ کا سواء سبیلین کے پچھ جاری نہیں ہوتا شایداس لیے کہ بندہ کے اخلاق ہی تجاری ہیں اور ذکروشغل بھی نہیں کریا تااس پر ہیت الخلامیں ہی چندا بیات موضوع ہو گئے \_ لطائف مثائ کے رہتے ہیں جاری مگر بنده اب تک ہے کیوں اس سے عاری ؟ نہ کیوں روح اخلاق ان ہی سے سیکھیں کہ اخلاق بندہ کے میں سب تجاری نہ ہو ہچھ بھی حاصل یہ بندہ کو بس ہے که مالک کا تا زندگی ہو پیجاری رے ان کی جانب توجہ ہاری کٹے اس طریقہ ہے پھر عمر ساری ستاتا ہے بندہ کو اے مُذعی کیوں؟ رہے گا ہیشہ یہ ان کا بھکاری كرين حفرت شخ جو اس كي اصلاح جڑا اس کی اللہ دے ان کو بھاری ملامت رہے ان کا مایہ سرول پر جدائی نہ ان سے پھی ہو ہاری

نسخهٔ اصلاح:

نعی اصلاح کا حاصل ہے کٹرت ذکر وفکر یعنی ذکر اللہ کٹرت سے جاری رہے اور

فکرے مراد ہے سوچنا، روزانہ کچھ وقت نکال کرسوچا کرے کہ پوری و نیا اوراس کا سب
ساز وسامان اور تمام نفسانی لذات وخواہشات سب فانی ہیں ایک روز مرنا ہے، قبر میں
اثر ناہے پھر حساب و کتاب ہے پھر جنت یا جہنم ، سوچے کہ میرے اعمال جنت میں لے
جانے والے ہیں یا خدانخواستہ جہنم میں لے جانے والے اعمال کررہا ہوں ، ای طرح
اللہ تعالیٰ کے بجائب قدرت ، اس کے احسانات وانعامات کوخوب ول لگا کرسوچا کرے
کشر سے ذکر وفکر کی ہدوات ول میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے جے ور دول اور نور
قلب کہتے ہیں ، لظائف جاری ہونے ہے یہی مقصود ہے۔

## در دول كااثر:

در دِ دل کا بیرکرشمہ ہے کہ انسان اپنے محبوب حقیقی اللّٰہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی نفسانی خواہشات اپنے احباب وا قارب اور حکام وسلاطین غرض بید کہ تمام دنیا کی رضا پر مقدم رکھتا ہے اور اس کا حال بیہ وتا ہے \_

> اگراک تو نبیس میرا تو کوئی شے نبیس میری جوتو میرا توسب میرا فلک میرا زمیس میری کیسس کیک

سارا جہاں ناراض ہو پردانہ چاہے مدنظر تو مرضی جاناناں جاہے بس اس نظر سے دکھ کرتو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہے کیا کیا نہ جاہے

اسی طرح این محبوب حقیقی کی رضاجوئی پراپی تمام نفسانی خواہشات یعنی گناہوں کے تقاضے قربان کردیتا ہے محبوب کی رضا حاصل کرنے کی فکراوراس کی ناراضی کا خوف، ہروقت اس کے ول ود ماغ پر مسلط رہتا ہے اس لیے وہ گناہ کے تصور ہے بھی لرز جاتا

ہے اس طرح اس کی زندگی تمام گنا ہوں ہے پاک وصاف ہوجاتی ہے اور دل اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ہروقت سرشار رہتا ہے جس کی بدولت آخرت کے علاوہ و نیامیں بھی انتہائی راحت وسکون بلکہ ہے انتہائشراح وسرور کی زندگی بسر کرتا ہے،اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے ہم سب کو ایسی حیات طیبہ عطافر مائیں ، ان کے خط میں طلب اصلاح منظوم ہے اس لیے نیے اصلاح بھی منظوم کھا گیا:

#### ارشاد:

رہے آکر جاری رہے قکر ساری نہ چھوٹے یہ جب تک کہ ہے سائس جاری لگا رہ ای میں کہ ہے اختیاری یمی تیغ ہے سب حجابوں یہ محاری نہ چھوٹے مجھی ہاتھ سے یہ کثاری یہ شمشیر برال ہے وہ بھی دو دھاری بینفس اور شیطان کی رگ یر ہے آری لگاتی ہے دونوں یہ سے ضرب کاری جہال ذکر، بس سانی اندر پٹاری تماشا دکھاکر وہ بھاگا مداری یعنی ذکر کی بدولت نفس اور شیطان کے شریعے حفاظت ہوجاتی ہے نفس سانے کی طرح بٹاری میں بند ہوجا تاہے اور شیطان مداری جیسا تما شاد کھا کر بھاگ جا تاہے \_ جہال ذکر، بس سانپ اندر پٹاری تماشا دکھاکر وہ بھاگا مداری

کٹیں گی ای ہے رگیں باری باری نہ ہوگی موا اس کے مطلب برآری نه ہر گزیمی بچھ یہ غفلت ہو طاری وگرنہ رے گا تو عاری کا عاری ہوا اس ہے غافل تو اے دل سمجھ لے ہے دنیا میں ذات تو عقبی میں خواری جو تو باغ ول کے مزے طابتا ہے ہے مردہ دلوں کی یہی آبیاری دل وجال کی لذت، دہن کی حلاوت اس سے گلتاں ہے دل کی بید کیاری مرے دل کی فرحت، مری جاں کی راحت یہ شیر وشکر ہیں مرے تن میں ساری تری یا تنی بیارے! میں کسی یہ بیاری دلاری میں پیاری، یہ پیاری دلاری کہیں کا نہ جھوڑا ہوئی جب سے ألفت تمباری، جاری، جاری تمباری یہاں لفظ تمہاری اول وآخر میں اور لفظ ہماری درمیان میں لانے سے بیہ بتا نامقصود ہے کہ مجبت کا مبدأ وسنتهی اللہ ہی ہے جومحبوب حقیقی ہے۔ کہیں کا نہ چھوڑا ہوئی جب ہے الفت تمہاری جاری، جاری تمہاری

محبت بير كيا ہے؟ برهي آه وزاري

بڑی ہے قراری، بڑی بے قراری

دل وچیم دونوں میں طوفاں بیا ہے ادھر شعلہ باری، أدھر لاله زاری

لفظ لالدزاری میں بینکتاتو ظاہر ہی ہے کہ آنسوؤں میں گل لائہ جیسا مرخ خون ہے دوسرا نکتہ بیہ ہے کہ ہومیو پیتھک میں گل لائہ یعنی پلسٹیلا کے مریض کی خاص علامت بات بات پرزیادہ رونادھونا ہے، تیسرا نکتہ بیہ ہے کہ گل لالہ کے مریض پر ہننے اور رونے کا بہت جلد جلد تو ارو ہوتا ہے اس کا بیان آگے اشعار میں یوں آربا ہے ع

ابھی خندہ زن ہوں ابھی گریہ طاری چوتھا نکتہ یہ ہے کہ گل لالہ کے مریض کے جسم میں مختلف حصوں میں جگہ بدلنے والے دردہوتے ہیں اس کا بیان بھی آ گے یوں آرہا ہے۔ ع

خوشا درد از تو کہ تیار داری پانچوال نکتہ یہ ہے کہ گل لالہ کامزاج گرم ترہے بیمزاج عاشق ہے۔ چھٹا نکتہ بیگل لالہ برداغ فراق ہے

دل وچیم دونوں میں طوفال بیا ہے ادھر شعلہ باری اُدھر للالہ زاری نہ جانے سے نہ جانے سے کیا کردیا تو نے جاناں؟ ترے ہی کرم پر ہے اب جال ہماری لگا تیر دل میں ہوئے نیم لہمل زہے دل سیاری زہے جاں نثاری تری زائن ہوں ایوں بیاری طاری انہی گریہ طاری

اس شعر میں رموز طریقت ہیں اس کی حقیقت صرف اہلِ معرفت ہی سمجھ سکتے ہیں اور اس کی لذت ہے صرف وہی آشنا ہوتا ہے جسے ریے متام حاصل ہو، اس شعر کے

دوسرے مصراع میں گل لالہ کے مریض کی وہی علامت ہے جو جہلے لفظ لالہ زاری کی تشریح میں بتا چکا ہوں۔

تری ذاهنب پیچاں میں ہوں ایس پر بیٹال ایسی خندہ زن ہوں ایسی گریہ طاری تصور میں تیرے میں سب کھوچکا ہوں بوئی دن بھی گردا بوئی شب گزاری تری میں تربیخ کی ایسا ستایا اس میں تربیخ کی عمر ساری اس کسی تو کئے گی جدائی کی ساعت کی میر انک باری کسی تو کرے گی جہائی کی ساعت باری کسی تو کرے گی جہے بھی یہ انک باری کسی تو کرے گی خجے بھی یہ انک باری مری جاں فگاری مری جاں فگاری مری جاں فگاری خوش درد از تو کہ بیار داری خوش درد از تو کہ بیار داری

یبال لفظ در دبیں بھی گل لالہ کے مریض کی وہی علامت ہے جو پہلے لفظ لالہ زاری کی تشریح میں بیان ہوچکی ہے ۔

نہیں، بلکہ سے بھی تری ہی عطا ہے خوشا ورد از تو کہ ہمار داری میں بید کیا جھھ سے زاہد! کبول ماجرا میں ان آ ہول میں پاتا ہول وہ ول زبا میں

لفظ ما جرا کے لغوی معنیٰ کے استحضار سے لطف دو بالا ہوجا تا ہے۔

### یہ کیا تھے سے زاہد! کبوں ماجرا میں ان آبول میں یاتا ہول وہ ول زیامیں

یہ اشعار وجدان کے سانچ میں ڈھلے ڈھلائے نکالے ہیں، ہر لفظ اوراس کامحلِ وہ ت ہیں، ہر لفظ اوراس کامحلِ وہ ت تا تیر ہے وہ تا خیر ہے مقصد فوت ہوجا تا ہے، کیفیت واردہ کی صحیح ترجمانی نہیں ہویاتی۔

اشعار کی ترتیب بھی مقامات سلوک کے تحت وجدانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کشر ت و در وفکر کی لذت سے نوازیں، اس کی بدولت شوقی وطن اپنی محبت اور ہدایت کی طرف لے جائیں (نسخۂ اصلاح نامی پرانی کیسٹ شوقی وطن اپنی محبت اور ہدایت کی طرف لے جائیں (نسخۂ اصلاح نامی پرانی کیسٹ میں ترنم کے ساتھ نسخۂ اصلاح کے اشعار بھی پڑھے گئے ہتھ، حضرت اقدی نے ان اشعار کو حذف کرواد یا اور اس پر یہ بیان فر مایا)

# ترنم سے روصے یا سننے کے فسادات:

ایک مستقل بیان اس پر ہو چکا ہے کہ اچھی آ واز میں خوش الحانی کے ساتھ رہم کے ساتھ کوئی چیز پڑھنا یا سننااس میں فسادات ہیں دل تباہ ہوجا تا ہے مفصل بیان تو ہو چکا ہے اس کا مختصر ساخلاصہ سے کہ حضرات فقباء کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے اچھی آ واز سننے کی ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ جیسے کوئی حوض بھرا ہوا ہواس میں کوئی پھر پھینکا جائے اگر حوض بھرا ہوا ہواس میں کوئی پھر پھینکا جائے اگر حوض بھرا ہوا ہے کی خوشبوا ہور گی اوراگر اس میں کوئی متعفن چیز بھری ہوئی ہے بد بودار چیز بھری ہوئی ہے اس میں اگر پھر بھینکیں اس میں کوئی متعفن چیز بھری ہوئی ہے بد بودار چیز بھری ہوئی ہے اس میں اگر پھر بھینکیں مونے کی این کھینکیں مونے کی این کھینکیں مونے کی این کھینکیں اس کے تو بد بوا مجرے گی این کھینکیں آئے گی ، خواست والے کھڈے میں تو بھی بد بو بی آئے گی سونے کی وجہ سے خوشہونہیں آئے گی ، فیاست والے کھڈے میں تو بھی بد بو بی آئے گی سونے کی وجہ سے خوشہونہیں آئے گی ، اس لیے فرمایا کہ مضمون خواہ کیسا بی اچھا ہو بہتر سے بہتر ہو بہتر سے بہتر بلند مقام کا مضمون ہوا ہے اگر خوش الحانی سے پڑھا جائے گا تو جن کے دلوں میں روگ ہے بیاری

ے انہیں فائدے کی بچائے اُلٹا نقصان ہوگا اور جو دل فسادات ہے یا ک ہول اللہ تعالیٰ کی محبت ہے منور اور معمور ہوں انہیں اچھی آواز سے فائدہ پہنچتا ہے، آٹ کل وہ بات تو ہے بیں اکثر وہ لوگ بھی جو یہ بچھتے میں یاان کے بارے میں دوسرے سے بچھتے ہوں کہ بیصالح بن گیاصالح ولی اللہ بن گیاہے ان کے دلول میں بھی قساد غالب رہتا ہے نیجۂ اصلاح کی جب کیسٹ شروع میں بھری کئی جہاں تک ساد وساد دمضمون تھاو ہوتو ٹھیک ہے،استرشادبھی آ گیاارشادبھی آ گیااور بیاسترشاد کہاں ہے آیا کیے آیااس کی تفصیل بھی آ گئی اس کے بعد پھرای مضمون کولوٹا یا گیا ہے ترنم میں ،اس سے یہ بھی خیال آیا که جب ایک چیز سیح طور بیکمل طور برساده الفاظ میں آگئی پھراسے ترنم کی صورت میں ڈہرانا تو ظاہر ہے کہ لذت ہائ کے سوا اور کیا مقصد ہوسکتا ہے کا نول کی لذت كانوں كومزا آئے ترنم سننے كامزا آجائے۔اگر دوسرے نلط گانے وائے سنتے ہیں تو اوگ كبيل كے ارب صوفی جی ہوكر غلط گانے من رہا ہے بنا لگ جائے گاعز ت كودين كوبغا لَكَ كَاصُوفِيت بُوتْ جائے گی اور اگر كوئی اچھی نظم جیسے يہی نزنم ميں بھردی گئی اے كوئی ہے گا تو بچائے اس کے کہاس کی بدنا می ہوا ہے تو اوگ مجھیں گے کہ سجان اللہ واہ واہ بہت براولی اللہ ہے، ڈ کر اللہ کی کیسی مستی چڑھ ربی ہے۔معلوم ہوا کہ اصل مقصد بورا ہونے کے بعد دوبارہ جوصورت ِ رَنَّم میں اسے جرا گیاہے وہ سچے نہیں ای لیے میں نے ان ہی دنوں میں اس پر سخت یا بندی لگادی تھی کہ اس کیسٹ کی اشاعت کو بند کر دیا جائے اوروہ بند ہوگئی بالکل غائب ہوگئی جیسے عنقاء،اس کیست کا نام تورہ گیا مگرمیرے خیال میں د نیامیں موجود نہیں رہی تھی بالکل مکمل یا ہندی لگادی تھی مگر جب اللہ تعالٰی کی طرف ہے کوئی مصلحت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اسباب پیدا فرمادیتے ہیں دو تین روز قبل مجھ کام کرتے کرتے ایک وم جوش اٹھا کہ تازہ وم ہونے کے لیے نسخہ اصلاح کی كيسٺ سنوں جب وہ تلاش كروائي تو كہيں ال ہى نہيں رہى تھى بالكل مايوى ہوچى تھى حتى کہ میں بیسوچ رہاتھا کہ مدیند منورہ میں کسی کے پاس ہوگی وہاں سے منگوائی جائے اتنی

دور سے مدینه منورہ سے مگر وہ تلاش کرتے کرتے یہیں کراچی ہی میں مل گئی، میں نے اے سنا، بیہ بات نکل گئی باہر لوگوں میں کہ کوئی عجیب چیز ہے، جیسے ہی میں حفلۃ العلماء میں آیا تو یہاں کے علماء میں ہے کسی نے پرچی لکھ کر دے دی کہ ہم بھی وہ سننا جا ہے ہیں، میں نے منگوالی اور یہیں لوگوں کو شنا دی ، اس سے نیا فتنہ کھڑا ہو گیا پہلے جواس پر بندش لگائی تھی کہاس کی عام اشاعت نہ ہو ریسخت مصر ہے پھر وہی سلسلہ شروع ہوگیا، جب میں نے خود بھی سُن ٹی ان لوگوں کو بھی ایک پارسُنا دی تو بھرسب کے کان کھڑے ہو گئے اور مطالبات شروع ہو گئے کہ ہم بھی سنیں گے ہم بھی سنیں گے، بلکہ نیں گے کیا اس کی نقل لیں گے اس کیسٹ کی ہمیں نقل جا ہے تو مجھے شدت ہے اس کا احساس ہوا كەن قصےكوتىرەسال گذرگئے ہیں،اس پر بندش لگانے كے تیروسال كے بعدا گرايك بارمیں کُن لول تو میں نے سمجھا کہ بچھ حرج نہیں نبیت ٹھیک ہے ذرا تازہ دم ہو جاؤں گامگر یہ کیا ضروری ہے کہ جو چیز ایک کے لیے نافع ہے وہ سب کے لیے نافع ہوکس کے لیے کوئی چیز نافع ہوتی ہے اور کسی کے لیے نافع نہیں ہوتی بلکہ مضربوتی ہے جس کی تفصیل میں نے بہلے بیان کردی ہے جوفقہاء کرام حمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ انسان کا دل ایک کھڈا ہے اللہ کی معرفت ہے معمور ہوگا اللہ تعالیٰ کی محبت سے منور ہوگا اس میں کوئی ا چھی آ واز جائے گی تو احیصا اثر ہوگا اور اس میں اگر نجاسات بھری ہوئی ہیں اس پر احیمی آ واز بڑے گی تو د وایسے ہے کہ جیسے کسی نجاست کے کھڈے پر پیتر پھینک دیا ہے

لقمه ونكته است كامل را حلال تو نهٔ كامل مخور مى باش لال

اچھا کھانا اور اچھی اچھی ہاتیں کرنا کامل کے لیے تو طلال ہے، اچھے کھانے ہے مرادصرف کھانا ہی نہیں بلکدونیا کی سب نعتیں ہیں دنیا کی نعتوں کوزیادہ استعال کرنا اور اچھی اچھی ہاتیں باتیں زیادہ کرنا یہ چیزیں صرف کامل کے لیے حلال ہیں، نونہ کامل ارب تو کامل نہیں کہیں یہ دیکھ کر کہ فلاں ہزرگ بھی تو اچھا کھاتے ہیتے ہیں اور فلاں ہزرگ بھی تو

دین کی با تیں ایسی ایسی کرتے ہیں اور فلال نے بھی بیاصلاحی کیسٹ سُن کی ہے تو کہیں یہ خیال بیدا ہو کہ وہ جوسُن رہے ہیں تو ہم کیوں نہ سنیں وہی قصہ ہوجائے گا بندر والا۔

#### قصه بوزينه:

ایک بارکسی درخت کا تناز مین پر تھا بڑھئی اس سے پر بیٹے کر اسے چر رہا تھا۔
بندروں کونقل اُ تار نے کا بہت شوق ہوتا ہے کوئی بندردرخت کے اوپر بیٹھا ہواد کھے رہا تھا
اسے بھی شوق ہوا بڑھئی بنے کا کہ یہ جو کرسکتا ہے جس کیے نہیں کرسکوں گا میں کوئی اس سے کم تھوڑا ہی ہوں۔ جب موٹی اور کمی لکڑی چیری جاتی ہے تو آسانی کے لیے دستوریہ ہے کہ تھوڑا ساچیر نے کے بعداس میں کھوٹی لگادیے جی تا کہ ذرا کشادگی رہ اور آرا اجھی طرح سے چل سکے ۔وہ بڑھئی نے لگائی ہوئی تھی، بڑھئی کسی کام ہے کہیں چلا گیا تو وہ دوسرے بڑھئی صاحب یعنی بندرا کر بیٹھ گیا لکڑی کے اوپر دونوں پاٹوں کے درمیان وہ دوسرے بڑھئی صاحب یعنی بندرا کر بیٹھ گیا لکڑی کے اوپر دونوں پاٹوں کے درمیان میں جو شگاف تھا اس میں اس کی گولیاں اُ تر گئیں پنچ لگ گئیں پھر اس نے اپنا کمال دکھانا شروع کیا کھوٹی جو گئی ہوئی تھی اسے پکڑ پکڑ کر ہلا ہلا کر نکال دیا دونوں پاٹ لل گئی گولیاں درمیان میں ، اب وہ بندر چنخ رہا ہے چلار ہا ہے اب کیے چھوٹے اتن دیر میں بڑھئی بن رہا ہے ، اس نے کھوٹی بھی نکال دی کام بڑھا دیا اور یہ میری نقل بڑھئی آگیا اس نے آ کرد یکھا کہ اس نے کھوٹی بھی نکال دی کام بڑھا دیا اور یہ میری نقل اُ تارر ہا ہے بڑھئی بن رہا ہے ، اس نے مار مار کراس کا بھرتا کردیا ع

### تو نهٔ کامل مخور می باش لال

ارے تو کامل نہیں نہ تو زیادہ دنیا کی نعمتیں استعمال کر واور نہ ہی وین کی باتیں زیاوہ کیا کروہ ایک دوباتیں دین کی سیکھ لیں اور کھڑ ہے ہوگئے بیٹ کر بہت بڑے بیٹ ہیں بہت بڑے مبلغ ہیں نفس اور شیطان تباہ کر دیں گے۔ اللہ تعمالی کی طرف ہے جب کوئی چیز مقدر ہوتی ہے تو اس کے اسباب اللہ تعمالی ہیدا فرمادیتے ہیں ، وہ کیسٹ جس پر میں نے سخت پابندی لگادی تھی تیرہ سال گذر نے کے بعد مجھے خیال ہوا کہ ذرائن لوں ، ایک بارش ، وہ پابندی لگادی تھی تیرہ سال گذر نے کے بعد مجھے خیال ہوا کہ ذرائن لوں ، ایک بارش ، وہ

بات ان مجابدین تک بھی نکل گئی آئیں بھی شوق ہوا کہ ہم بھی سین پھر جب گھر چلا گیا تو ان او میں ہے کہ لو ول نے کیسٹ نئی شروع کردی تو الی شروع ہوگئی تو الی ، پنجہ نہ یو چھے اس پر میں نے کہا کہ اب نواس کیسٹ کو بالکل ایسے نتم کیا جائے گئا بند دہ بھی بھی نمار سرمن را دہیں بھی نہ مل سکے ، یہ خیال ہوا کہ اگر یہ کیسٹ کہیں چھیا کرر کھتے ہیں تو اس میں ایک نقصان تو یہ کہ شاید بھی بچھ سالوں کے بعد نکل آئے شرہ سالوں کے بعد نکل آئی کہیں چھی ہوئی پھر شاید کہ ہیں سے نکل آئے دو مری بات ہے گیا ہے۔ اگر چھیا کر کہیں رکھا بھی جائے تو اس میں جو مضمون ہو وہ بہت امالی بہت مفید ہے، چند منٹ کے ترخم کی خاطر ایک گھٹے کا مضمون جھیا رہ وہ شائع نہ ہوتو یہ یون کی مقل مندی ہے اس مضمون کو تو شائع کر ناچا ہے ، اس جھیا رہے اور اس کی خوب فوب اشاعت کی جائے اللہ تعالی اپنی رحمت سے قبول بی بناء پر اس میں سے ترخم کا جائے اللہ تعالی اپنی رحمت سے قبول فرمائیں اور اس کی دجہ سے آگر کچھے قلوب میں فساد پیدا ہو چکا ہے اللہ تعالی اس کی اصالاح فرمائیں اور اس کی دجہ سے آگر کچھے قلوب میں فساد پیدا ہو چکا ہے اللہ تعالی اس کی اصالاح فرمائیں اور آئیدہ کے لیے اپنی محب سے لیے اپنی محب ہو گئر ہادیں اور آئیدہ کے لیے سب سے لیے اپنی محب ہو مقت ، اطاعت کا ذریعے بنا نمیں۔ فرمائیں اور آئیدہ کے لیے سب سے لیے اپنی محب ہو میں فساد پیدا ہو چکا ہے اللہ تعالی اس کی اصالاح فرمائیں اور آئیدہ کے لیے سب سے لیے اپنی محب ، اطاعت کا ذریعے بنا نمیں۔ فرمائیں اور آئیدہ کے لیے سب سے لیے اپنی محب ، اطاعت کا ذریعے بنا نمیں۔

### كيست سننے والوں كاعلاج:

اوگوں کو عمرت پر جانے کے بہت شوق ہوتے ہیں بقل تج کے بہت شوق ہوتے ہیں بقل تج کے بھی بہت شوق ہوتے ہیں اور تج بدل پر جانے کے بہت شوق ہوتے ہیں ان منیوں کے بارے میں بہت مدت سے میں نے ایک اعلان کر دکھا ہے کہ اگر مجھ سے بو جھے گایا مجھ سے اس کا کوئی تعلق ہوگا تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایک چلہ محاذ پر لگا کر آئے عمرت پر کوئی جانا جا ہے اخلاس بیدا کرے اخلاص کی علامت سے ہے کہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دشنوں پر جھٹنے کو تیار ہے یا بیدا کرے اخلاص بیدا کرے ایک چلہ محاذ پر لگائے تو پتا جلے گا کہ یہ عمرہ صرف لوگوں کے منیوں ہو جھٹنے کو تیار ہے یا وکھا و کے لئے میں اللہ کے لئے بیس کر رہا اللہ کے لیے کر رہا ہے ایسے ہی نفل جے کے بھی لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہور ہے ہیں بیداللہ تعالیٰ سے محبت کی بناء پر کر رہا ہے یا صرف حاجی صاحب کہلائے شوق ہور ہے ہیں بیداللہ تعالیٰ سے محبت کی بناء پر کر رہا ہے یا صرف حاجی صاحب کہلائے

کے لیے کررہا ہاں کے امتحان کے لیے ایک چلدلگا کرآئے محافہ پرفر راامتحانِ عشق دے۔
ج بدل برجانے کے بارے میں مسئلہ سے ہے کہ اگر واقعۃ کسی پر ج فرض تھا اوروہ
کر نہیں پایا تو اس کی طرف سے جج بدل پرکوئی عامی جائے تو ٹھیک ہے۔ آئ کل کے
مشایخ، پیرصاحبان اور علماء کرام انہیں بھی بہت شوق اُٹھتے ہیں جج بدل کرنے کے
ماس کی بجائے جہاد پر نکلیس تو جج بدل سے زیادہ تو اب ملے گا، جج بدل کرنے والے
عوام بہت ہیں علماء ادھر توجہ کریں ایک چلد لگا کیں اپنے عشق ومحبت کا ثبوت ویں اور
اس کے بعد جج بدل کریں میا علمان تو پہلے سے کرتا رہتا ہوں آئے ایک نئی بات بتانا

جیے عمرے کے مشاق لوگ نفل جج کے مشاق لوگ جج بدل کا اشتیاق رکھنے والے لوگ ان کا جوعلاج ہے وہی علاج کیسٹ سنے کا شوق رکھنے والوں کا ہے ، محاذ پر چلدلگا کر آئے ایک چلالگا کراگر وہیں شہید ہوگیا چرتو خون شہید کی کیسٹ سنا نمیں گے شہادت کی خوشی میں اس کے رشتہ دار بھی سنیں دوسر لوگ بھی سنیں اورا گرواپس آگیا تو پھرا گراس کا ذکر وفکر کی کیسٹ سنے کا شوق نتم ہوگیا تو ٹھیک ہے بہاں پچھکا م کر کے جہاد کی تیار ک اورا گرواپس آئے کہ وہاں جی خے کے لیے وُعا کیں بھی کوششیں بھی کرتا رہے اورا گرواپس آئے پر وہ شوق نتم نہیں ہوا پھر وہ کہنا ہے کہ کیسٹ سنوں گا تو چلواب ووسرا چولدگا کر آؤ دو چلے لگانے پراگر اللہ تعالی کی محبت ایسی پیدا ہوگئی کہ ہروقت وہی وہی وہی وہا وہی خیال میدان میں نکلوں اللہ کے دشمنوں پر جھپٹول ۔۔

جھپٹنا پلٹنا بلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کے ہیں سے بہانے

اگراییا جذبہ بیدا ہوگیا تو ٹھیک اور اگر واپس آیا دو چلے لگا کر پھر کہتا ہے وہ کیسٹ سنوں گا تو چلو پھر تیسرا چلہ لگاؤ۔

### محبت يا فريب:

ہر چلے کے بعدا گر پھر بھی اس کو دہی خیال رہا کہ وہ کیسٹ سنوں گاتو معلوم ہوا کہ
ابھی اس کے ول میں القد تعالی کی محبت سے بیدا نہیں ہوئی ابھی تک فریب میں بتلا ہے:
اَحَسِبَ النَّاسُ اَنُ يُتُوَ مُحُوْآ اَنُ يَّقُولُوْآ الْمَنَّا وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ 0 وَلَقَدُ
فَتَنَّا اللَّهُ ا

ترجمہ: ''کیا ان لوگوں نے بیر خیال کر رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے میں چھوٹ جا کیں گیے اور ای کے کہ ہم ایمان لے آئے ، اور ان کو آ زمایا نہ جائے گا؟ اور ہم تو ان لوگول کو بھی آ زما چکے میں جو ان سے پہلے گر رہے ہیں، سو اللہ تعالی ان لوگول کو بھی آزما چکے میں جو ان سے پہلے گر رہے ہیں، سو اللہ تعالی ان لوگول کو جان کر رہے گا۔''

کیالوگوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے کہد دیا المسنا، المنا کے معنی ہیں کہ ہم اللہ پر عاشق ہو گئے عاشق ، کسی نے کہد دیا کہ ہیں اللہ کا عاشق ہوں اور جیسے اس نے کہا ہم پہلے سے منتظر بیٹے ہوئے سے کہ ہاں ہاں میر سے عاشق آ جا ہیں نے فورا قبول کر لیا یہ تمبارا خیال فلط ہے کہ ایسے فلط خیالوں کو ول سے زکال ڈالوا یسے نیورا قبول کر لیا ایسے بھی نہیں ہوگا کہ جس نے بھی عشق ومجت کا دعوی کیا ہم نے فورا قبول کر لیا ایسے بھی نہیں ہوگا کہ جس نے بھی عشق ومجت کا دعوی کیا ہم نے وورا قبول کر لیا ایسے بھی نہیں ہوگا کہ جس نے ہمی حکمت کے دعوے کو پر کھے بغیر قبول نہیں ، وو دنیا میں کوئی احمق سے جا کر کم کہ جھے آپ سے محبت کے دعوے فاہر کر کے جمجے لونیا سو چتا ہے واقعۃ محبت ہے یا فریب و بنا جا ہتا ہے محبت کے دعوے فاہر کر کے جمجے لونیا جا ہتا ہے دنیا میں تو کوئی بھی جلدی سے محبت کے دعوے قبول کر بیا ہیں ہو کوئی بھی جلدی سے محبت کے دعوے قبول میں نہیں کرتا معیار یہ دکھا جا تا ہے کہ ہمارے لیے بیا بنی جان دینے کو تیار ہے یا نہیں یہ بہیں کرتا معیار یہ دکھا جا تا ہے کہ ہمارے لیے بیا بنی جان دینے کو تیار ہے یا نہیں ہو محبت کا تھر ما میٹر ، اللہ تعالی کے بارے میں ایسی خوش فہمی قائم کر محبت کی کسوئی ، یہ ہے محبت کا تھر ما میٹر ، اللہ تعالی کے بارے میں ایسی خوش فہمی قائم کر محبت کی کسوئی ، یہ ہے محبت کا تھر ما میٹر ، اللہ تعالی کے بارے میں ایسی خوش فہمی قائم کر

رکھی ہے کہ دیا ہیں تو کس سے فریب کرنہیں پاتا ہجھتا ہے کہ اللہ سے فریب کروں گاتو
کامیاب ہوجاؤں گاس لیے فرمایا کہ تمہاراد کوائے بحبت ہم ایسے قبول نہیں کریں گاور
ہمارایہ معاملہ صرف تمہارے ساتھ نہیں بلکہ یہ معاملہ ہمیشہ سے رہاہہ اس سے پہلے بھی
ہم نے بچوں کواور جھوٹوں کو نکال کرر کھ دیا الگ کر کے رکھ دیا انہیں حکم کیا قال کا ہماری
راہ میں قال کروجن کے محبت کے دعوے سے تھے وہ تو قال کے لیے نکا اور جواو پر
اوپر سے اسلام اور ایمان کے دعوے کرتے تھے محبت کے دعووں میں وہ جھوٹے اور
منافق تھے انہوں نے انکار کر دیا طرح طرح کی صلحیت بیان کرنے لگے۔

# موى عليه السلام كي قوم كاجهاد يفرار:

حضرت موی علیه السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ جباد کے لیے نکلو تو کہنے لگے: ۱۰

يلمُّوْسَلَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِيُنَ قَ وَإِنَّا لَنُ نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَخُرُجُوُا مِنْهَا ۚ فَإِنْ يَنْخُرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ٥ (٥-٢٢)

ترجمہ:''اےمویٰ وہاں تو بہت زبردست قوم ہے جب تک وہ وہاں سے نہیں نکل جائیں تو ہیں گاؤیں ہے انگیں تو جہاں ہے نکل جائیں تو جائیں تو جائیں تو جائیں گاؤیں گائیں کا جائیں گائیں گائی گائیں گائیں گائیں گائیں گائی

قَالَ رَجُلُنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادُخُلُوا عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمَ الدُخُلُوا عَلَيْهِمُ اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اِنَ اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا اِنَ كُنتُمُ مُؤْمِنِيْنَ ٥ (٥-٢٣)

ترجمہ:''ان دو شخصول نے جواللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، جن پر اللہ نے فضل کیا تھا، کہا کہتم ان پر دروازے تک تو چلو، سوجس وفت تم دروازے میں قدم رکھو گے اس وقت غالب آجاؤ گے، اور اللہ پر بجروسہ کرو

اگرتم ایمان رکھتے ہو۔''

الله کے دو بندے پوری قوم میں دو بندے تھے معلوم ہوا کہ محبت والے کم ہوتے ہیں پوری قوم میں دو بندے سے جے معلوم ہوا کہ محبت والے کم ہوتے ہیں پوری قوم میں دو بندے شے جن میں محبت کا دعویٰ تھے تھا انھول نے کہا کہ نکلو جب تم وہاں پہنچو گے تو لڑنا نہیں پڑے گا دشمن خود ہی جھاگ جائے گاتم غالب آ جاؤ گے اگر تم مؤمن ہوتو الله پر تو کل کرو۔ مجھایا مگراس کے باوجود پھرانہوں نے بیکہا۔

يِنْمُ وُسْى إِنَّا لَنُ نَدُخُلَهَآ آبَدًا مَّا دَامُوُ فِيْهَا فَاذُهَبُ آنُتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاَ انَّا هِهُنَا قَعِدُونَ o (٣-٤)

ترجمہ: '' کہنے گئے: اے موی ،ہم تو ہر گر بھی بھی وہاں قدم نہیں رکھیں گے جب تک وہ لوگ وہاں قدم نہیں رکھیں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں۔ تو آپ اور آپ کے اللہ وہاں چلے جا کھی ،اور دونوں ازیں ہم تو یہیں بیٹے ہیں۔''

بہت اچھانسخہ بتادیا، جواب میں کہتے ہیں کہا ہموی تو اور تیرارب دونوں جاؤہم بہیں ہیٹے ہیں کہا ہم موی تو اور تیرارب دونوں جاؤہم بہیں ہیٹے ہیں بہت سے مسلمان کہتے ہیں نا کہ لزوتم جا کرہم بہال بیٹے رہیں گے بیان ہی لوگوں کی اولا دمیں سے معلوم ہوتے ہیں، اے موی تو اور تیرا ربتم دونوں جا کراڑ دینہیں کہتم دعاء کرو گے تو ملک فتح ہوجائے تم لڑوجا کر:

فَاذُهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً

تم دونوں قبال کروہ لڑوتو بھی اور تیرارب بھی ،ایسے مواقع پرامتحان ہوتا ہے۔

# كفرك كه جور برالله كافيمله:

ایک شخص نے فون پر جھے ہے کہا کہ ایران نے روس سے درخواست کی ہے کہ طالبان کے خلاف ہمارے ساتھ تعاون کریں خطرہ بہت بڑھ گیا ہے بہت خطرہ بڑھ گیا ہے ، روس بھی اگر ایران کے ساتھ ل گیا تو کیا ہے گا جب اتنا خطرہ بڑھ گیا ہے ، ایران کو اس اس میں اگر ایران ہے ہم نے اس اس میں میں اس میں

وفد میں آپ کا نام بھی لکھ لیاہے، آپ ضرور تشریف لے چلیں دعا ، بھی فرمائیں کہ بیوفد کامیاب ہوجائے۔

ان كاكبنا اوراد هريس جوجهونا، يس في تين مقامات قرآن مجيدك پرُ هوسية: كُمُ مِنْ فِئَةٍ قَلِيُسَلَةٍ عَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً ، بِاذُنِ اللَّهِ \* وَاللَّهُ مَعَ الصَّبِرِيْنَ (٢-٢٣٩)

ترجمہ: ''بہت ہے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر خدا کے حکم ہے۔'' سے ناالب آگئی ہیں ،اوراللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔''

سیکیا کہتے ہیں کہ ایران کی قوت اتنی بڑی پھرروس کی قوت بھی مل گئی تو کیا وہ اللہ کی تو سیکیا گئی تو کیا وہ اللہ کی توت پر غالب آجا نمیں گے اللہ تعالیٰ تو فر مارہے ہیں:

كُمْ مِّنُ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيْرَةً ، بِلِذُنِ اللَّهِ ﴿ وَاللَّهُ مَعَ الصَّبِرِيُنَ ٥ الصَّبِرِيُنَ ٥ الصَّبِرِيُنَ ٥

ایک دو بارکی بات نہیں اللہ تعالیٰ نے کئی بار کئی بار کئی بار ہیکر کے دکھادیا کہ چھوٹی چھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جھوٹی جماعتوں کو بڑی بڑی فوجوں پر غالب کردیا۔ دوسرا مقام:

الله يُن است جَابُوا لِلهِ وَالرَّسُولِ مِنْ مَ يَعُدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقُرْحُ وَلِللَّذِيْنَ اَحْسَنُوا مِنهُمُ وَاتَّقُوا اَجُرَّ عَظِيمٌ وَ اللّهِ يَن قَالَ لَهُمُ النَّاسُ لِللّهِ يَن اَللّهِ مَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَقَصْلٍ لَمُ اللّهِ مَا اللّهِ وَاللّهُ مُواللهُ اللّهُ مُواللهُ اللّهُ مُواللهُ مُواللهُ اللّهُ مُواللهُ اللهُ مُواللهُ اللّهُ مُواللهُ اللّهُ مُواللهُ اللّهُ مُواللهُ اللّهُ مُواللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

تر جمہ: ''جن لوگوں نے اللہ اور رسول کا حکم مان لیا، اس کے بعد کہ ان کوزخم لگا تھا۔ ان لوگوں میں جو نیک اور متقی ہیں، ان کے لیے تو اب عظیم ہیں۔ بیہ ایسے لوگ ہیں کہ بعض لوگوں نے ان سے آکر کہا کہ مکہ والوں نے تمہار بہا مقابلہ کے لیے بڑا سامان جمع کیا ہے، لہٰ دائم ان سے ڈروتو ان کا ایمان اور ڈیادہ ہوا، اور وہ بولتے: ہم کوتو اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور دہ بہترین کارساز ہے، لہٰ بیا ہوئے والیٰ آئے کہ ان کو ہے، لین یوگ مدا کی تعمت اور فضل سے بھر ہوئے والیٰ آئے کہ ان کو کوئی ناگواری چیش نہیں آئی، اور وہ لوگ رضاء حق کے تابع رہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور بیشیطان ہے جوابے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ سوتم ان سے مت ڈرو، اور بھی سے ڈرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔' ہے۔ سوتم ان سے مت ڈرو، اور بھی سے ڈرو، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔' غزوہ احد میں جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مرعوب نہیں غزوہ اور کی تازہ فوج آری ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مرعوب نہیں ہوئے بیک اندر تعالیٰ بہت سے شہید ہوگئے اس وقت میں خبر آئی کہ کافروں کی تازہ فوج آری ہے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مرعوب نہیں ہوئے بلکہ اندر تعالیٰ بہت کے مقام کایوں مظاہر وفر مایا:

جَسُبُنَا اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيُلَ

آئ دوہمارے ماتح بهارااللہ بدائ براللہ تعالی فرماتے ہیں: فَانْفَلُهُوْ الْمِنِعُمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَصْلٍ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوّةً اللّٰهُ تَعَالَى كَافْسُلِ السَّامِواكَ كَافْراليم مرعوب موكے كه آئے بى نہيں۔ وَاللّٰهُ ذُو فَضُلٍ عَظِيمُ ٥ إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطُنُ يُنْحَوِّفُ أَوْلِيَآءَ هُ

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں تمہارے وشمنوں سے ڈرانے والا شیطان ہے شیطان ہے شیطان۔ یہ میں فون پر انہیں بتار ہاتھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دشمنوں سے ڈرانے والا شیطان ہے۔ برخص اپنے والا شیطان ہے۔ برخص اپنے ہارے میں خود ہی فیصلہ کرلیا کرے۔

فَلاَ تَخَافُوْهُمُ وَخَافُوْنِ إِنَّ كُنْتُمْ مُّوْمِنِينَ٥

اگرتم میرے دوست ہو مجھ پرایمان رکھتے ہواور شیطان کے دوست نہیں تو پھرتم شیطان کے ڈرانے سےمت ڈر دمجھ پرتو کل رکھو۔ تیسرامقام: اَمُ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِر o سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ o الدُّبُرَ o مَنْهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ o (٣٥-٣٥-٥٣)

ترجہ: " یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ایس جماعت ہے جو غالب ہی رہے
گی۔ فقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹے پھیر کر بھا گیں گے۔ "
وہ کہتے ہیں کہ ہماری فوجیس ایک دوسرے کی عددگار ہیں ،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ
ان کی جماعتیں ساری کی ساری مغلوب ہوجا کیں گی ،سب کو ہزیمت ہوگی شکست ہوگ اور ہڑا بجیب لفظ یہ کہ و یُو لُون اللہ بُور میلی فون پر ہیں نے پوراز ورلگا دیا آئیس بتانے اور ہڑا بجیب لفظ یہ کہ و یُو لُون اللہ بُور و یُو لُون اللہ بُور اور الوٹا لوٹا کرز ورز ور کے لیے و یُو لُون آلہ بُور ایک ہول دیے۔ وہ تو سوج رہا ہوگا کہ برا پھنسا ،اللہ کر سے جلدی چھوڑ دے کہا اس کے تو کان کھول دیے۔ وہ تو سوج رہا ہوگا کہ برا پھنسا ،اللہ کر سے جلدی چھوڑ دے گر بہت و ہرتک رگڑ ائی کرتار ہا۔

اس کے بعد میں یہاں تحدی کرتارہا، چیلنج پر چیلنج ارے! وہ ایران کہدرہا ہے کہ میں آرہا ہوں آرہا ہوں آتا کیول نہیں؟ بڑھتا کیول نہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہم جنگی مشقیں کررہے ہیں جملہ کریں گے جملہ کریں گے تو کم بخت آگے آتا کیول نہیں؟ وُرا آگے آگے ویکھیے پھراس کا کیا بناتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ، اللہ تعالیٰ سیح معنی ہیں مسلمان بناویں اپنی محبت کا ملہ عطاء فرما نہیں:

وَ اَنْتُمُ الْاَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمُ مُوْمِنِينَ ٥ (٣-١٣٩) ترجمہ: ''تم بی غالب رہو گے، اگرتم ایمان رکھتے ہو۔'' پھراللہ تعالیٰ کی مدداور نصرت کے کریشے دیکھیں۔

حقیقی محبت کا معیار:

دنیامیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے والوں کی دوشمیں ہیں اکثر ایسے ہیں کہ محبت کے دعوے تو بہت ہیں عشق اور محبت میں بظاہر ایوں معلوم ہوتا ہے کہ مرے

جارے ہیں مگر حقیقت میں محبت ان کے دلول میں نہیں اتری زبان سے تو کہتے ہیں کیئن دل میں محبت نہیں اس کا معیار کیا ہے کہ دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے یا نہیں سووہ محبت سے جس کی تقید بی خود محبت سے جس کی تقید بی خود محبت سے بیافی خود محبت سے بیافی میں میری محبت ہے بیافی اللہ ہی کر ہے گا۔

# وكسل يسدعسى وصل ليسلسى وليسلسى لا تسقسر لهسم بسذاك

لیل کے ساتھ مجت کرنے والے تو سب بی ہیں گر ذرالیل سے بھی تو پوچھو کہ تو بھی ان کی محبت کو جول کررہی ہے یا نہیں ،ایسے بی مولی کے ساتھ محبت کے وعوے کرنے والے تو بہت ہیں اللہ کے عشق ومحبت میں بائے ہوئے کرنے والے وجد میں آنے والے وول فالے والے والے والے والے بنائے والے بہت ہیں گر در حقیقت اللہ تعالی کی محبت ول میں ہے یانبیں و واللہ بی فیصلہ کر کے بتائے گا ،اللہ تعالی نے فیصلہ ساویا:

اللہ اللہ کے سان ابساء کہ م واللہ بی فیصلہ کر کے بتائے گا ،اللہ تعالی نے فیصلہ ساویا:

و عَشِیرَ تُکُم وَ المُوالُ ن الْحَسَرُ فَتُسَمُّوهُ هَا وَتِجَارَةٌ تَنْحُشُونَ کَسَادَ هَا وَ عَشِیرَ تُکُم وَ الْمُوالُ ن الْحَسَرُ فَتُسَمُّوهُ هَا وَتِجَارَةٌ تَنْحُشُونَ کَسَادَ هَا وَ عَشِیرَ تُکُم وَ الله فَتَ رَبُّ صُولًا وَ حِبَالِ الله وَ رَسُولِه وَ حِبَالِه فَي وَ مَسْلِحِ اللّٰه وَ رَسُولِه وَ حِبَالِه وَ مِنْ اللّٰه وَ رَسُولِه وَ حِبَالَة وَ مَنْ اللّٰه وَ رَسُولِه وَ حِبَالَة وَ مَنْ اللّٰه وَ رَسُولُه وَ حِبَالِهُ وَ مَنْ اللّٰه وَ رَسُولُه وَ حِبَالِهُ وَ مَنْ اللّٰه وَ رَسُولُه وَ حِبَالَة وَ مَنْ اللّٰه وَ وَ اللّٰه اللّٰه وَ مَنْ اللّٰه وَ مَنْ اللّٰه وَ مَنْ اللّٰه وَ مَنْ اللّٰه وَ وَ مِنْ اللّٰه وَ مَنْ اللّٰهُ وَا مَنْ مُنْ اللّٰه وَ مُنْ اللّٰه وَ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَا مُنْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ ا

ترجمہ: "آپ فرماد یہے: اگرتمہارے باپ ہتمہارے بینے ہتمبارے بھائی،
اور تمباری بیبیاں ،اور تمہارا کنبہ اور وہ مال جوتم نے کمایا ہے، اور وہ تجارت
جس کے بند ہونے ہے تم ڈرتے ہو۔ اور وہ گھر جن کوتم پہند کرتے ہو، اگر
یہ چیزی تم کو القد اور اس کے رسول ہے اور اللہ کے راستے میں جہا و کرنے
سے ذیادہ بیاری بیل تو انتظار کرو۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا تھم بھیج ویں۔
اور اللہ تعالیٰ فامن نافر مان قوم کوراستہ بیس دکھا تا۔"

فرمایا کہ اگر کسی پرونیا کی محبت آئی عالب ہے کہ وہ اسے جہاد میں نہیں نکلنے وی اللہ تعالیٰ کی زمین پراللہ کے بندوں پراللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے اگرونیا کا کوئی تعلق کوئی طمع کوئی محبت کوئی خوف مانع اور رکاوٹ بن رہا ہے تو اس کی محبت اللہ تعالیٰ کے بال تبول نہیں ، یہ اس کی دنیا کی چیزوں کی یا دنیا داروں کی محبت اس کے ول میں اللہ تعالیٰ کی محبت ایں ہے کہ دنیا کی چیزوں کی یا دنیا داروں کی محبت اس کے ول میں اللہ تعالیٰ کی محبت یر عالب ہے فرمایا اگر بات الیس ہے تو:

فَتَرَبُّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ

بدا عمالیوں میں ہے بعض تو ایس میں کہ ان کا عذاب کھلا کھلا عذاب آخرت میں ہوتا ہے ویسے تو بدملی کا عذاب دنیا میں بھی ہوجا تا ہے مگرانسان کو بتانبیں چلتا جیسے کہتے میں کہ اللہ تعالی کی لئے کی آواز نہیں، ہے دینوں پر ، اللہ تعالی کے نافر مانوں پر اللہ تعالیٰ کی ا ایکی برسی رہتی ہے برسی رہتی ہے برسی رہتی ہے مگر آوا زنبیں کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالی بناتے نبیس کہ تیرے فلال گناہ کی وجہ سے بیعذاب ہم مسلط فرمارہے ہیں اس کا پتانہیں چلا اور بعض گنا واپسے ہوتے ہیں کدان کے بارے میں اللہ تعالی نے میلے سے فرماد یا ك أكرابيا اليها كناه كياجاري نافرماني كي تودنيا مين الساعذاب آئے گا ايسامزا چكھا تميں کے کتمہیں پتا چل جائے گا کہ بینداب کیوں آ رہا ہے اس بارے میں جباد ہے متعلق ر فر ما یا کداگر دنیا کا کوئی رشته ،تمهارے والدین ،تمهاری اولا د،تمهارے بھائی ،تمهاری ہو یاں ،تمہارا کنبہ اورتمبارے مال اورتمہارے محلات اورتمہاری تجارتیں یہ چیزیں اگر تتهبيں اللہ تعالیٰ ہے زیادہ محبوب ہوگئیں اللہ کے رسول ہے زیادہ محبوب ہوگئیں اور اللہ کی راہ میں سلح جہاد کرنے ہے رُ کاوٹ منے لگیس اللّٰہ اوراس کی راہ میں جہاد کرنے کی بنسبت به چیزین زیاده محبوب ہوگئیں تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو:

حَتَى يَأْتِي اللَّهُ بِالْمُوهِ وَاللَّهُ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَلْسِقِيُنَ 0 جَوْفُس اللَّهُ بِاللَّهُ الآ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَلْسِقِينَ 0 جَوْفُس ابِهِي نَهِي سَمِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَمُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الل

گیااوراللہ تعالیٰ ایسے نوگوں کو پہند نہیں فرماتے ان کے لیے یہی فیصلہ ہے کہ دنیا میں بی عذاب کا انتظار کریں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى الهمد والمحمد الله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العلمين.



> ناشر کتابیههٔ مناسبه کند

ناظمهمآبادي \_ كابي ٢٥١٠٠



ف خور کول

(۲۸ جماري الأولى ١٣١٤ع)

ميدوعظ حفرت اقدى رحمه الله تعالى كى نظر اصلاح ينبيس كزارا جارياس لیےاس میں کوئی نقص نظرا ئے تواہے مرتب کی طرف ہے تمجھا جائے۔

ٱلْحَمْدُلِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنَهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوِّمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَنَشُهَدُانُ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللُّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَصَحْبَةٍ أَجُمَعِينَ.

أمَّا بَعْدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. وَشَاوِرُهُمُ فِي الْاَمُونَ فَاذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ لَا اللَّهَ يُحِبُّ المُتَوَكِّلِيْنَ (٣-١٥٩)

ترجمہ:''اوران ہے کام میں مشور دلیں، پھر جب آب رائے پختہ کرلیں تو الله تعالى يرجرومه كري الله تعالى الساعة اوكرنے والوں مصحبت ركھتے ہيں ۔''

# لوگول كاغلط طرز مل:

لوگوں میں ایک بہت بڑی فامی ہے کہ جب کوئی کام کرتے ہیں تو اپنے خیال میں بہت ہوئی کام کرتے ہیں تو اپنے خیال میں بہت ہوئی سمجھ کر کرتے ہیں مگر اس کے بعد جب ان کاموں میں پچھ نقصانات سامنے آئے ہیں تو پھر پریشان ہوتے ہیں، پھرکوئی سوچناہے کہ ہم نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا ، کوئی سوچناہے کہ اگر میں کام کرلیا ہوتا تو اچھا تھا۔ اس طرح سوچنے رہتے ہیں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، ہروقت پریشان رہتے ہیں۔

منتجیم طریقه: ال کالیج طریقه جھیے:

# وین داری کومقدم رکھیں:

تعلقات رکھیں دین دارلوگوں سے اور کوئی بھی کام کرنے کے لیے، کوئی بھی معاملہ کرنے کے لیے دین دارکومقدم رکھیں۔ فاص طور پر رشتوں کے معاملہ میں دین داری کو سب سے مقدم رکھیں، اس کی فاطرا ہے قریبی رشتہ داروں کوچھوڑ نا پڑے، کنے کوچھوڑ نا پڑے، بھی چڑے، بورے نا ندان کوچھوڑ نا پڑے، اپنے وطن کے لوگوں کوچھوڑ نا پڑے، کچھ بھی بوج ائے دین داری پر ہر چیز کوقر بان کر دیں:

وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَسِجِدُ فِي الْآرُضِ مُراغَمًا كَثِيْرًا وَسَعَةً الرَّارُضِ مُراغَمًا كَثِيْرًا

''اور جو خص الله کی راه میں ہجرت کرے گا تواہے روئے زمین پر جانے کی بہت جگہ ملے گی اور بہت گنجائش۔''

یہ ہے تو ججرت کے بارے میں، جو شخص بھی فی سبیل اللہ، اللہ کی خاطر، دین کی خاطر، دین کی خاطر، دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطرا ہے ماحول کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے بروی وسعت

بیدافرمائی گئی گے بہت بڑی وسعت ،اس پر تنگی نہیں آئے گی ،کتنی بڑی بشارت ہے: مگو نظمًا تکیٹیو او مسکفة طالند تعالی کی رضا کے لیے کام کررہے ہیں توبیہ قبود کیوں؟ کہ اپنے خاندان کا ہو یا اپنے وطن کا ہو،خواہ وہ ہے دین ہی کیوں نہ ہوا ہے ترجیح دی جاتی ہے تو یہ نظریہ غلط ہے۔ایسے ہی دوسری آیت میں فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّهُمُ الْمِلَنِّكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمُ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمُ فَالُوا كَنْ اللهِ وَاسِعَةً كُنَّا مُستَضَعَفِينَ فِي اللهِ وَاسِعَةً كُنَّا مُستَضَعَفِينَ فِي اللهِ وَاسِعَةً فَتُمَا مُستَضَعَفِينَ فِي اللهِ وَاسِعَةً فَتُمَا مُستَضَعِفِينَ فِي اللهِ وَاسِعَةً فَتُمَا مُستَضَعِفِينَ اللهِ وَاسِعَةً فَتُمَا مُوا فِيهَا فَاولَلْكَ مَأُواهُمُ جَهَنَّمُ وَسَآءَ تَ مَصِيرًا () فَتُهَا جِرُوا فِيها فَاولَلْكَ مَأُواهُمُ جَهَنَّمُ وَسَآءَ تَ مَصِيرًا () فَيُها مِن اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلَا اللّهِ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ وَلَا اللهِ وَلَاللهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهِ وَلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَل

ترجمہ: '' بے شک جب ایسے لوگوں کی جان فر شنے قبض کرتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے کو گناہ گار کررکھا تھا۔ تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم کس کام میں شخے وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں بے بس تھے، وہ فر شنے کہتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی تم کوٹر کے وطن کر کے وہاں چلا جانا چا ہے تھا۔ سوان لوگوں کا ٹھ کا نہ جنم ہے اور وہ جانے کے لیے بری جگہ ہے'

جب مکہ مرمہ ہے جمرت کرنے کا تکم ہوا تو بعض لوگ جمرت نہیں کررہ سے انہیں اس آیت میں عبید کی تی ہے کہ یہ جمرت نہیں کرتے جب جان بیش کرنے والے المائکدان کے پاس بہنچتے ہیں تو ان لوگوں ہے پوچھتے ہیں کہ تم نے جمرت کیوں نہیں کی؟ اسلام کا کھل کراعلان کیوں نہ کیا؟ کیوں چھپائے رکھا خودکو؟ تو وہ یہ جواب دیتے ہیں: کُننا مُسْتَضْعَفِیْنَ فِی الْکَرُضِ ہم تو عاجز تھا ور شمنوں ہے ڈرتے تھا اس لیے ہم نہیں کر پائے فرشتے کہیں گے کہ کیا اللہ تعالی کی زمین وسیح نہیں تھی، جمرت کر کے کسی دوسری جگہ چلے جاتے وہاں جاکر اسلام کا مظاہرہ کرتے اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے جم شاہری کی دوسری کی اورایک خاص جگہ ہیں بند ہوکر بیڑھ گئے فائو لیا گئے ماؤو اللہ کے ماؤو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جم شاہری کی اورایک خاص جگہ ہیں بند ہوکر بیڑھ گئے فائو لیا گئے ماؤو اللہ کی من اورایک خاص جگہ ہیں بند ہوکر بیڑھ گئے فائو لیا گئے کے ماؤو اللہ کی ماؤو اللہ کی ماؤوں کے اللہ تعالی کی رضا حاصل کرنے کے لیے جم میاں کہ اورایک خاص جگہ ہیں بند ہوکر بیڑھ گئے فائو لیا گئے کی ماؤوں کی مناور کا کھی کرانے کی ماؤوں کے انگر کی کھیا گئے گئے گئے گئے گئے کہ کو کھی کے کہ کیا کہ کہ کہ کھی کی کھی کے کہ کیا کو کھی کے کہ کی کھی کے کہ کھی کے کہ کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کیا کہ کو کھی کی کھیں کیا کہ کی کھی کی کھی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کر کیا کہ کی کی کی کے کہ کی کو کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کر کے کہ کی کہ کی کو کھی کے کہ کی کی کی کے کہ کے کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کے کہ کی کی کے کہ کے کہ کی کی کی کے کہ کی کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کی کی کی کی کے کہ ک

(IM)

کی جگہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ بیآیات ہیں تو ججرت کے بارے میں مگر میں اکثر اس پر بیان کرتار ہتا ہوں بتا تار بتا ہوں کہ ریج کم ہرمعاملے کے بارے میں مگر میں شادیاں ہوں، دوسرے تجارت وغیرہ کے تعلقات ہوں یا کوئی لین وین وغیرہ کے معاملات ہرایک میں دین داری کومقدم رکھیں۔

رمول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

تنكح المرأة لاربع لما لها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك (معن عليه)

ترجمہ: دعورت ہے جاروجہوں ہے نکال کیا جاتا ہے،اس کے مال کی وجہ ہے، اوراس کے خاندان اورنسب کی وجہ ہے،اس نے حسن وجمال کی وجہ ہے،اوراس کے خاندان اورنسب کی وجہ ہے،اس نے حسن وجمال کی وجہ ہے،اس کے دین کی وجہ ہے،اس کے دین کی وجہ ہے،تم وین داری کومقدم رکھو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوجا کیں''

رشة کرنے میں چار چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ لوگ رشتہ کرنے میں سب سے پہلے مال کو دیکھتے ہیں، نہ جوانی نہصحت، نہ صورت نہ سیرت، کیماہی برصورت ہو، کتابی بدھا ہو، اٹھا بھی نہ جاتا ہو، کمرجھی ہوئی ہو، منہ میں دانت ایک بھی نہ ہو، آنکھوں سے نظر نہ آتا ہو مگر مال ہو مال، مال کی ہوں نے و نیا کو تباہ کر دیا ہے۔ دو سرے درجے میں حسب کو و کہھتے ہیں، و نیوی عزت ہو، اہل دنیا کی نظر میں کوئی او نچا مقام رکھتا ہو۔ تیسرے درجے میں اللہ تعالیٰ کے پچھ تیسرے درجے میں اللہ تعالیٰ کے پچھ تیسرے درجے میں اللہ تعالیٰ کے پچھ بیدے ایسے بھی ہیں جورشتہ کرتے وقت صرف دین کو دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ تعالیٰ اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید سے فرمایا ہے کہ دشتہ کرتے وقت وین کوسب سے مقدم رکھو۔ باتی چیزیں ساتھ ہوجا کمیں تو چینے وہ چیزیں بھی نعمت ہیں، دین دارکے پاس مال ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، دین دارکے پاس مال ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، دین دارکے پاس مال ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، دین دارکے پاس مال ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین کی اشاعت نعمت ہے، دین دارکے پاس کوئی منصب ہے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کی اشاعت

کے لیے استعال کرے گا۔ بیرساری چیزیں اس کے لیے دین میں معین بن جاتی ہیں۔
اورا گر ہے دین ہے تو بیرساری چیزیں فسق وفجو راور ہے دین میں معین بنیں گ۔ دین کو
سب سے مقدم رکھو۔ بینمبر بیا در کھیں ،کوئی کا م کرتے وقت ،کوئی معاملہ کرتے وقت سب
سے پہلی بات دین داری۔ ایک حدیث اور سن لیجیے ، رسول اللہ سلی اللہ عذبہ وسلم نے
فرمایا:

#### لاياكل طعامك الاتقى (احمر)

" تیرا کھا تامتی شخص کے سواکوئی نہ کھائے۔"

متق کے معنی بھی بھی بھی باتار ہتا ہوں، وہ لوگ جوالقد تعالیٰ کی نافر مانیوں سے بچتے ہیں انہیں متق کہتے ہیں۔ فرمایا کہ تیرا کھانا صرف متق لوگ کھا کیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ اگر کوئی مہمان آگیا اور وہ فاس ، فاجریا کافر ہے تو آپ اے کھانا نہ کھلا کیں، جومہمان آگیا تو اے کھلا ٹاپڑے گا۔ اس حدیث کا مطلب سے ہے کہ آپ تعلقات رکھیں متقین ہے، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوں گے زیادہ تر ان بی کا آپ کے پاس آٹا جانار ہے گا۔ تجارت کی وجہ سے لوگ آتے جاتے ہیں، دشتوں کی وجہ سے لوگ آتے جاتے ہیں، دشتوں کی وجہ سے لوگ آتے جاتے ہیں، دوسرے دنیوی کا موں کی وجہ ہے آپس میں ملتے جلتے ہیں، دوسرے دنیوی کا موں کی وجہ ہے آپس میں ملتے جلتے ہیں، دوسرے دنیوی کا موں کی وجہ ہے آپس میں ملتے جلتے ہیں تو آپ ان بی کو کھلا کیں گے بیا کہ کریں گے بیا کہ کی سے کہا تھی ہے دین تو آپ ان بی کو کھلا کیں گے۔ جب تعلقات بی بے دین لوگوں کے ساتھ دکھیں جے دین لوگوں کے ساتھ دکھیں جو دین لوگوں کو بی کھلا کیں گے۔

ایک ہات تو میہ ہوگئ کہ اپنا ہر معاملہ اور ہر تعلق قائم کرنے سے پہلے میہ کوشش کریں کہ دین دار کے ساتھ ہواس ہات کا اہتمام کریں۔

#### استخاره:

کوئی بھی کام کرنے ہے پہلے استخارہ کریں کیکن استخارہ کریں سنت کے مطابق ، دو

رکعت فنل پڑھ کر دُعا مسنون پر نظیس، اس دُعاء کے بعد کوئی خواب وغیرہ فظر آنا ضرور ی نہیں، لوگوں نے ایسے بی خواو گواو کی باتیں بنار کھی ہیں۔ وُغاء استخارہ کا جو مضمون ہو دہی اس سے مقصوو ہے، اس کا مضمون ہیہ ہے کہ یا القدا بیکام تیرے علم میں اگر میر سے لیے و نیا کے لحاظ ہے، آخرت کے لحاظ ہے، حال کے لحاظ ہے، استقبال کے لحاظ ہے نافع ہے تو مقدر فرما، اس میں ہرکت عطافرما، اس کے اسباب بیدا فرماد ہے۔ اور اگر کس فاظ ہے یہ میر ہے لیے نافع ہیں، مضر ہے خواہ دنیا کے لحاظ ہے یا آخرت کے لحاظ ہے یا مناد ہے۔ اور اگر کس حال کے لحاظ ہے یا آخرت کے لحاظ ہے یا مناد ہے۔ اور اگر کس حال کے لحاظ ہے یا استقبال کے لحاظ ہے تو بھر جھے اس ہے بناد ہے اور اسے جھے ہما اس کے لحاظ ہے یہ بناد ہے۔ وہ عالم ہے میں نہیں جانتا۔ تو تا در ہے میں عاجز ہوں۔ ان صفتوں کا واسط وہ ہے کہ اللہ تعالی ہے میں خواہ وہ نیا کہ وہ ہو کا وعدہ ہے۔ رسول وہ کے کر اللہ تعالی ہم تنازہ کی دُعاء ہے۔ اب یقین رکھیں کہ جب اللہ تعالی ہم تنازہ کی دُعاء ہے۔ اب یقین رکھیں کہ جب اللہ تعالی ہم تنازہ کی دُعاء ہے۔ اب یقین رکھیں کہ جب اللہ تعالی ہم تنازہ کی دُعاء ہم میں تاکید ہے تعلیم فرماتے تھے کہ جیسے قرآن کی آ یت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی دُعاء آئی تاکید ہے تعلیم فرماتے تھے کہ جیسے قرآن کی آ یت اور فرمانا:

ماخاب من استخار (رواه الطير انى في الاوسط)

جس نے استخارہ کرلیادہ کبھی خسارے میں نہیں رہے گا۔ سنت کے مطابق استخارہ کرنا ضروری ہے، خواب وغیرہ دیکھنا کوئی ضروری نہیں۔ استخارہ کے بعد آ گے نمائن جو کیے بھی مقدر بوجائے اس پرانسان کوراضی ربنا کی طرف ہے جو بچھ بھی مقدر بوجائے اس پرانسان کوراضی ربنا جا ہے، ای کوا ہے لیے نافع سمجھے، یہ یقین رکھنا جا ہے ایمان رکھنا جا ہے کہ یہی میرے لیے نافع ہے۔

#### استشاره:

تیسرانمبراستخارہ کے بعد ماساتھ ساتھ استشارہ۔ جب کوئی کام کرنا جا ہیں تو مشورہ کیا کریں۔

### استشاره کی شرائط:

مشوره کن لوگول ہے لیا جائے اس کی چند شرا نظ ہیں:

### 🛈 غورتول ميمشوره نهكرين:

عورتوں نے ومشورہ قطعاند کریں۔رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا:

اذا کان اهراء کم خیبار کم واغنیاء کم سمحاء کم واهر کم شوری بینکم فظهر الارض خیر لکم من بطنها واذا کان اهراء کم شرار کم واغنیاء کم بخلاء کم واهور کم الی نساء کم فبطن شرار کم واغنیاء کم بخلاء کم واهور کم الی نساء کم فبطن الارض خیرلکم من ظهرها (رواہ التر ندی وقال هذا حدیث فریب) ترجمہ: ' فرمایا کہ جب تک تمہارے کام آپس میں مشورہ سے طے پائیں ترجمہ: ' فرمایا کہ جب تک تمہارے کام آپس میں مشورہ سے طے پائیں تمہارے دکام نیک لوگ، مال دارلوگ تی رہیں گے اور جب تک تمہارے دکام نیک لوگ، مال دارلوگ تی رہیں گے اور جب تک تمہارے دیا سے اور جب تک زیرن کا ظاہر زیبن کے باطن سے تمہارے لیے بہتر ہے اور جب یہتر ہوئی زندہ رہنا موت سے بہتر ہو اور جو نیل تو پھر اس سے اور حکام ہوگئے ہے دین شریرلوگ اور مالدار ہوگئے بخیل تو پھر اس زندگ سے موت بہتر ہے اور زیرن کا پیٹ تمہارے لیے زمین کے ظاہر سے زیادہ بہتر ہے۔ '

اس لیے عورتوں سے تو مشورہ قطعاً نہ لیا جائے خاص طور پر شادی وغیرہ کے معاملات میں لوگ یہ بہجھتے ہیں کہ بہتو ہے ہی عورتوں کا کام، سارا ان ہی کے سپرد کرد ہتے ہیں، بیطریقہ بالکل غلط ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے عقل کے بھی خلاف ہے۔ عقل سے عقل کے بھی خلاف ہے۔ عقل سے کام لیں اور اللہ تعالی کے تکم کے مطابق کام کریں عورتوں سے بالکل مشورہ نہ لیں۔

عورتوں ہے اگر پچھ پوچھنا ہوتو اس میں دو صلحتیں سامنے رکھ کرتھوڑ اسا یو جے لیا جائے۔ایک مصلحت تو پیرہے کہ ذرای ول جوئی ہوجائے ،تھوڑا سااے خوش کرنے کے لیے، بات تو تیری بالکل نہیں ماتیں گے بیدل میں طے کرلیں۔ دوسری بات بیا۔ مجھی بھی ایسے بھی ہوجا تا ہے کہ بے وقوف اور بے عقل انسان کے ذہن میں اللہ تعالیٰ بعض مرتبدالیں بات ڈال دیتے ہیں جو بڑے بڑے عقلاء کے ذہن میں بھی نہیں آتی تو جو کام آپ کرنا جاہتے ہیں ہوسکتا ہے کہ عورت کے ذہن میں کوئی بات آ جائے ، کوئی الیی صورت جوآب کے ذہن میں نتھی بھوڑ اساغور کرلیں مگراس کی رائے اس نے قول کوفیصل ما ننا تو الگ رہا اے تبھے بھی وقعت نہ دیں۔اگرعورت کی بتائی ہوئی بات اپنی عقل میں آجائے اور مرد باہمی مشورے ہے وہ بات طے کرلیں تو ٹھیک ہے اور اگر نہیں آتی تواہیے کر کے تھوڑی ہی اس کی دل جو نی کرلیس۔ زمانے کے لحاظ ہے بعض احکام میں کچھ تغیر ہوجا تاہے ہے جومیں نے کہا کہ تھوڑی می بات یو چھرلیا کریں ،شریعت میں تو میر جھی نہیں، شریعت میں میرے کہ یوچھو ہی مت،عورتوں سے یو چھنے کی بات ہے ہی نہیں،مردآپیں میں مشورہ کریں۔ جب آپ کواس سے استشارہ کرنے کی اجازت ہی نہیں تو آ پ کسی بھی نیت ہے پوچھیں دوتو غلط ہوجائے گا، پوچھتے ہی کیوں ہیں، بالکل مت بعجیس۔بس وہ زمانے کا تغیر ہے،لوگوں نےعورتوں کواپنا سرداراور حاکم بنارکھا ہے تو اس ہے اُتار کر ذرای ہات کہ چلیے ایک دم گرائے کی بجائے تھوڑی ہی لیما یو تی کردی، اے تھوڑی ہے تیلی ہوجائے۔ بیز مانے کے تغیر سے ایسا ہواہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قطعانبیں یو چھنا جا ہے ، خاص طور بررشتے جیسے معالمے میں زیادہ ہے زیادہ ہے کریں کہ جب کسی اڑکی ہے تکاح کا ارادہ ہوتو مردتو اے دیکے ہیں سکیں گے اس لیے کوئی خاتون جا کرد مکھے لےاور دیکھے کریہ بتادے کہاس کی شکل وصورت کیسی ہے۔ لیکن عور آ کا حال پیہ ہے کہان میں حب مال اور حب جاہ بہت زیادہ ہے اس لیے جب یہ سی لڑکی کود کھنے جاتی ہیں تواس کی شکل وصورت ہے زیاد واس کا فیشن دیکھتی ہیں۔

بعض لوگ بیمذر بتاتے ہیں کہ چونکہ ساس کے ساتھ بہوکور ہنا ہے تو اگر ہم نے کہیں رشتہ کر دیا تو پھر ہیوی ہمیشہ لڑتی رہے گی کہ دیکھیے الیم لے آئے ،الیم نے آئے لہذا اس کی مصیبت اس کے ساتھ، جب کہیں کوئی اشکال ہوگا تو ہم کہددیں گے کہ تمہماری بی لائی ہوئی ہے۔ اپنی جان چھڑا نے کے لیے مردایسے کر لیتے ہیں، یہ خیال بالکل غلط ہوائی ہوئی ہے۔ اپنی جان چھڑا نے کے لیے مردایسے کر لیتے ہیں، یہ خیال بالکل غلط ہوائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی کے قانون کے خلاف کر کے آپ سی بھی مصلحت سے کام کریں گے تو اس کا بیجہ عذاب ہوگا۔ کوئی مصلحت اللہ تعالی کے قانون کے خلاف نہیں چل سکتی۔

ووسری بات یہ بتا کیں کہ دنیا میں کہیں ساس اور بہوکا آپس میں نباہ ہوا ہے؟ وہ تو ہو بہی نہیں سکتا کہ ندائریں، ویسے ناممکن تو نہیں بجہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ جب میری شادی ہوئی تو والدین بہت خوش پہلے ہے بھی زیادہ خوش ہیں کی اور جب میں نے اپنے بچوں کی شادیاں کیس تو بجہ اللہ تعالیٰ یباں بھی سب خوش ہیں کسی کوکسی سے ذرہ برابر بھی کوئی اشکال نہیں۔ اگر بات ہوتی ناممکن تو بھر ہمارے ہاں بھی ایسانہ ہوتا مگریہ چیز عام طور پرد کھنے میں نہیں آتی۔ ہمارے ساتھ جواللہ تعالیٰ کا کرم ہواتو ایسانہ ہوتا مگریہ خین نہیں آپ نے کہیں کسی مدوفر مائی وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگئی۔ کسی دُم عام طور پر کیا ہے کہ بیٹی کسی مدوفر مائی وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگئی۔ کسی دُم عام طور پر کیا ہے کہ بیٹی ہے کہہ دیا جا تا ہے کہ بیٹی نے کسی نوعقل آئی ہوتی نہیں اپنے خیال میں وہ کتنی مام طور پر کیا ہے کہ مدلکا دیا بحورت میں توعقل آئی ہوتی نہیں اپنے خیال میں وہ کتنی بی خوب سے خوب تر تلاش کر کے لا کیں ، شادی کے چندروز بعد ہی لڑائی جھڑ ہے ہیں۔ بی خوب تر تلاش کر کے لا کیں ، شادی کے چندروز بعد ہی لڑائی جھڑ ہے ہیں۔

ایک عورت میے کہدر ہی تھی کہ جب میں ہمو بن کر آئی تو ساس اچھی نہ ملی اور جب میں ہمو بن کر آئی تو ساس اچھی نہ ملی اور جب میں ہمولائی تو بہولائی تو بہولائی تو بہولائی تو بہولائی تو بہوسے لڑر ہی ہے۔ بیتسلیم نہیں کرتی کہ خرابی ساس ہے لڑتی رہی اب اپنی بہولائی تو بہوسے لڑر ہی ہے۔ بیتسلیم نہیں کرتی کہ خرابی

خودای میں ہے، سارااعتران دوسروں بر۔ آپ اپنی جان جیشرائے کے لیے کتنا بی عورتوں کے بیر دکردیں وہ لڑیں گی، لڑیں گی، جب تک دین نہیں ہوگالڑیں گی، آپ کوبھی تباہ ہوں گی۔ اس لیے یہ نظریہ درست نہیں کہ عورتیں جے خود بسند کرکے لائیں گی اس کے ساتھ مصالحہ رہے گا، ایسانہیں ہوسکتا لڑائی تو ہوتی رہے گی۔

یہ تین نمبر ہو گئے۔ مہلی بات تو یہ کہ دین داری کے تقاضے کو ہمیشہ مقدم رکھیں، دوسرے میہ کداستخارہ اور تبسرے نمبر پراستشارہ۔ ویسے استشارہ کی اہمیت استخارہ سے بھی زیادہ ہےاس لیے دوسر نے نمبر میں کہنا جا ہے استشارہ اور تیسر نے نمبر میں استخارہ۔ رسول النصلي الله عليه وسلم نے استخارہ كابيان فر مايا ہے اور وہ بھی اتنی اہميت ہے جيسے كه قرآن ، مرتص قرآن میں استخارہ نہیں استشارہ ہے اس لیے مشورہ کی اہمیت زیادہ ہے۔ مشورہ کن لوگوں ہے لیا جائے اس کے بارے میں بتار ہا تھا۔اول نمبر میںعورتیں کٹ سنئیں، خاص طور پرشاوی کے بارے میں شریعت نے عورت کوتو کوئی اختیار دیا ہی نہیں نه مال کونه بهن کونه بیوی کوکسی قتم کا کوئی اختیار قطعاً شریعت نے نہیں دیا ، ذرا سوچیں که مسلمان ہیں!!!مسلمان کے لیے تو اللہ تعالی کے حکم کے مقابلے میں کوئی چیز اہم نہیں ہو سکتی ۔ کسی عورت کو کوئی اختیار نہیں ، کتنی ہی پارسا ہو، کتنی ہی بڑی ولیة اللہ ہو، کیسی ہی رابعہ بھریہ ہو، کتنے ہی ولایت کے درجات طے کرکے آسان پر اُڑتی ہو، کہیں سمندر میں چکی جائے تو اس کا دامن تر نہ ہوتا ہو، ایسی بردی ولیۃ اللہ ہولیکن پھر بھی اللہ اور اللہ كے رسول سلى الته عليه وسلم كا تكم ہے كه شاديوں ميں عورت كوكوئي اختيار نہيں، قطعاً كوئي اختيار نيب

جن لوگوں کو بچوں کی شادی کرانے کا اختیار ہوتا ہے آئیں'' اولیاء'' کہتے ہیں،اس کامفرد ہے'' ولی''۔ نابالغ خواہ لڑکا ہو یالڑ کی ہوبغیر ولی کے اس کا نکاح نہیں ہوسکتا اور بالغ کے لیے ولی کی رائے معلوم کرنا بعض صورتوں میں ضروری ہے اور بعض صورتوں میں ضروری نہیں ،اس کی تفصیل تو فقہا ،اور نعلا ، جانے ہیں۔ بہر حال اولیا ، جسے بھی ہیں وہ مردی مرد ہیں کسی عورت کورائے دینے کا اور کسی قسم کا کوئی اختیار قطعاً نہیں۔ پورے خاندان کی عورتیں چیخی رہیں ، جلاتی رہیں ، مربیٹی رہیں جنہیں شریعت نے اختیار دیا لیعنی مردوں کوبس وہ کام کریں ،کسی دوسرے کا اس میں کوئی اختیارا عتبار نہیں ۔عورتوں کا قصہ تو استشارے میں پہلے نمبر میں ہی کٹ گیا ،مت بوچھو کچھان سے۔ایک حدیث اور مسن کیجے :

لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة (صحیح بخاری) ''وه توم ہرگز فلاح نہیں پائے گی جواپنے معاملات کی ذمه داری کسی عورت کے سیر دکر دے۔''

یہ جو بتایا گیا کہ عورتوں ہے مشورہ نہ لیا جائے اس کا مطلب میہ ہے کہ صاحب معاملہ ان ہے مشورہ نہ لے البت اگر عورتوں کا اپنا معاملہ ہوتو اس میں جیسے پہلے بتایا کہ صاحب معاملہ کی رائے سب سے رائح ہوتی ہے، اس طرح اگر کسی عورت کا اپنا ذاتی معاملہ ہوتو اس میں اس کی رائے سب سے زیادہ رائح ہوگی بشر طیکہ اصولِ شریعت کے معاملہ ہوتو اس میں اس کی رائے سب سے زیادہ رائح ہوگی بشر طیکہ اصولِ شریعت کے خلاف نہ ہو۔

اہم کاموں میں خواتین سے مشورہ نہ لینے کے بارے میں اور دشتہ کرنے میں خواتین کوکسی فتم کا کوئی اختیار نہ ہونے کے بارے میں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فیصلے ہیں، خواتین کو اس میں اپنی خفت نہیں محسوس نہیں کرنا جا ہیں۔ جیسے جسمائی قوت اور دل کی شجاعت ہیں اللہ تعالی نے مردوں کوئو قیت دی ہے اور اس میں خواتین اپنی خفت نہیں محسوس کرتیں، اس طرح عقل میں بھی اللہ تعالی نے مردوں کو فوقیت دی ہے، اس میں خواتین کا کوئی اختیار اور کوئی قصد نہیں، اللہ تعالی کی طرف سے مصلحت و حکمت اس میں خواتین کا کوئی اختیار اور کوئی قصد نہیں، اللہ تعالی کی طرف سے مصلحت و حکمت اس میں جو بیسوچ کرخواتین کو اللہ تعالی کے فیصلوں پرخوش رہنا

# 🕑 مشيرصا لح ہو:

دوسرے نمبر میں میہ کہ ایسے لوگوں سے مشورہ کریں جو نیک ہوں ، دین دار ہوں کیونکہ ہو ہے دال دین دار ہو، پکا کیونکہ ہے دین تو بے دین دار ہو، پکا دین دار ہو، پکا دین دار ، آدھا بیٹر آدھا بیٹر نہ ہو۔ اور کیے کی سند لینے کے لیے دارالافتاء میں آکر نبض دکھا کمیں ، ذراسا تقر ما میٹرلگا تا ہوں ، ذراسا تو ایک دم پتا چل جاتا ہے کہ یہ جو ولی اللہ معلوم ہور ہا تھا بیتو دلی الشیطان نکلا۔ جس سے مشورہ کریں وہ پکادین دار ہونا چا ہے۔

### © خيرخواه بو:

مشیرا آپ کا خیرخواہ ہو۔ الگ ہے اس کا کہنامحض اس کی اہمیت کی بناء پر ہے ورنہ دین داری میں تو بیدداخل ہے۔ اگر وہ دوسرول کے لیے خیرخوا ہی نہیں کرتا تو دین دار کہال ہے ہوا، چلیے جا ہیں تواہے الگ ثار کرلیں یادین داری میں داخل سمجھ لیں۔

# @ جُرِيه كار يو:

مزیدال میں بید کہ مشیر تجربہ کاربھی ہو، جو کام آپ کرنا جاہتے ہیں، جس کے بارے میں مشورہ لینا جاہتے ہیں، جس کے بارے میں مشورہ لینا جاہتے ہیں اس کام میں وہ صاحب بھیرت ہو، صاحب تجربہ ہو، بیا نظر وری نہیں کہ کو نی شخص جو نیک ہو، بہت برا ولی اللہ ہو، بہت برا بزرگ ہوا ہے اس کام میں تجربہ بھی ہو، للبذامشورہ لینے سے پہلے مید کھے لیس کہ وہ اس کام کا تجربہ بھی رکھتا ہے۔ یانہیں۔

### استشاره کی حقیقت:

استشارہ کی حقیقت بھی سمجھ لیجیے۔استشارہ میں بیضروری نہیں کہ صاحب معاملہ اپنے مشیروں کی بات قبول بھی کرے،اس پر بیلازم نہیں۔مشیر کی جوشرا اُط میں نے بتائی بیں خواہ وہ تمام کی تمام اس میں پائی جائیں تو بھی صاحب معاملہ کواختیارے کہ ان کی

رائے کو تبول کرے یا نہ کرے۔استشارہ کی حقیقت صرف ہے ہے کہ معاملے ہے متعلق نفع ونقصان کے تمام پہلوسا منے آ جا کیں۔مشیروں کے لیے بھی پیہ جائز نہیں کہوہ اینے مشورے برغمل کرنے کے لیے صاحب معاملہ کومجبور کریں بلکہ وہ صاحب معاملہ کی رائے پر ہوگا کہ وہ معاملے کے تمام پہلوؤں پرغور کرکے جوجا ہے فیصلہ کرے۔

### تر در ہے جیں:

یہ سارے کام کرنے کے بعد جب طبیعت متوجہ ہو جائے تو پھر دل کی دھک دھک اورتر ددکونتم کردینا جاہے پھر حکم کیا ہے:

فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ ﴿ ٣-١٥٩)

ترجمه: '' جب آب پخته ارا ده کرلین تو پھراللّٰد تعالیٰ پربھروسه کریں۔'' ان شرائط کے بعد کدسب سے مقدم رکھا آپ نے وین داری کو، پھراللہ کے حکم کے مطابق آپ نے استشارہ بھی کرلیا اور جن جن لوگوں ہے استشارے کا حکم ہے صرف ان ہی ہے کیا دوسروں ہے ہیں کیا ، اللہ تعالٰ کے حکم کے مطابق آپ نے استخارہ ، بھی کرلیا، بیسب کام کرنے کے بعد پھر جب ایک باراطمینان ہوگیا تو تر در میں مبتلانہ موں۔اکٹرلوگوں کا حال میہ ہے کہ وہ میں سوچے رہے ہیں کدارے!ایسا نہ ہوجائے ، تهمیں ایبا نہ ہوجائے ، کہیں ایبانہ ہوجائے۔اورا گروہ کام کرلیا پھراس میں پچھانقصان ہو گیا تو وہ چھے کو ہی بیتے رہے ہیں کہ اگر ہم نے بیکام ندکیا ہوتا تو اچھا تھا۔ یا اگر شرا کط پوری ہوجائے کے بعدوہ کام نہ کیا پھر بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ کاش کرلیا ہوتا تو اچھا تھا۔ بيمرحله إنسان كي صدافت كوير كفي كا، وين من ال كتنارسوخ ب، احكام شريعت كا كتنا يابند ب، الله تعالى كے ساتھ كتنا كر اتعلق ہے، آخر ميں به مرحله بہت مشكل ہے اس لیے کہ ہوسکتا ہے کہ آپ نے سارے کام کر لیے اب اس کے بعد جب وہ کام کیا تو اس کے نتیج میں کوئی تکلیف مہنچ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ سارے کام کرنے کے بعد آپ

نے وہ کام چھوڑ دیااور بعد میں خیال آیا کہ دیکھیے اگروہ کام کر لیتے تو کتنی ترتی ہوجاتی سبحان الله! ہم نے کیوں نہیں کیا ہم کر لیتے تو احجا نقا۔ اس فتم کے جو خیالات ہیں وہ بو ین کی علامت ہے ہو ین کی -صاف صاف بات یہ سے کداللہ تعالی کے تھم کے مطابق یوری یا بند یوں کے ساتھ جومیں نے بتائی جی کوئی کام کرلیا پھراس پرزندہ رہے تواللد تعالیٰ کے حکم پر ہے ، مرر ہاہے تو بھی اللہ کے حکم پر ہے، فائدہ ہور ہاہے ، راحتیں بہنی ر ہی ہیں تو ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم یونمل کیا ہے اور اگر نقصان ہور ماہے ، تکلیفیس پہنچ رہی میں تو بھی ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے حکم برعمل کیا ہے۔آ گے راحت اور آکلیف جو پجھ بھی ہووہ القد تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جیسے وہ رکھے گاہم ہر حال میراضی ہیں۔ بڑی ے بری تکلیف آ جائے تو زبان پر ہیر بات آ ٹا تو الگ رہی بھی ول میں بھی ہید خیال نہ آئے کہ اگرہم یہاں بیرشتہ نہ کرتے یا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ جوڑتے یا تجارت میں اس کے ساتھ شرکت نہ کرتے تو بہتر ہوتا ، کتنا نقصان ہوجائے بھی دل میں وسوسہ بھی نہ آئے اگرول میں بھی وسوسہ آیا تو سیاس کی علامت ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ پر اعتمان بیس۔ صاف صاف کہیں کہ ہم نے اللہ تعالی کے قانون کے مطابق عمل کیا ہے آ گے نتیجہ جو پچھ بھی ہووہ اللہ تعالی کے اختیار میں ہے۔

### كفاركي أيك علامت:

الله تعالى في كافرول كل اليك علامت بيان فرمان ب:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعُبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرُّفٍ فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرُ الطُمَانَ بِهِ فَ وَإِنْ اَصَابَتُهُ فِيَنَةً \* النَّقَلَبَ عَلَى وَجُهِهِ \* خَسِرَ اللَّذُنْيَا وَالْاَحِرَةَ ( ١٢٠-١١)

تر جمد: '' بعض لوگ و د ہیں جواللہ تعالیٰ کی عبادت کنارہ پر کرتے ہیں ، پھر اگراس کوکوئی نفع پہنچ گیا تو اس کی وجہ ہے۔اس عبادت پر مطمئن ہو گیا ، اور اگراس پر بیکھ آزمائش آگئی تو منها ٹھا کر چل دیا۔ دنیاوآ خرت دونوں کو کھو بہتھا۔ یہی کھلانقصان ہے۔'

بہت ہے لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تر دو پر، شروع میں دل میں تر دو پر، شروع میں دل میں تر دو کھتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا تھم مانے ہے دنیا میں فائدہ ہوا تو کہتا ہے کہ بہت اچھا دین ہوا تو کہتے ہیں معاذ اللہ! بید ین بڑا منحوں ہے۔ ایک الیمی بکواس کرتے ہیں۔ اس کی مثال رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ کسی نے اسلام قبول کیا اور اس کے بال بیٹا بیدا ہوگیا تو کہتا ہے کہ بہت اچھا دین ہے سیان اللہ! اور اگر بیٹی پیدا ہوگئی تو کہتے ہیں کہ ارہ ! اسلام لا کر ہم تو مصیبت میں کیے چھوڑ واس اسلام کو۔ ایسے ہی اگر اسلام لانے کے بعد گھوڑ ی نے بچہ دے دیا ء عربی کے بیت اچھا دین ہے ہیں کہ بہت اچھا دین ہے معاذ اللہ! ایس کو گھوڑ واس اسلام کو۔ ایسے ہی اگر اسلام لانے کے بعد گھوڑ ی نے بچہ دے اسلام ہادکل خراب ہے منحوں اسلام ہادکل خراب ہے منحوں ہے معاذ اللہ! ایسے وہ دنیا کو اس کے تابع رکھتے ہیں، تر دو سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔

### مسلمان كاحال:

سیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ممنی کرنے کے بعد پھر جے یا مرے، مرنے سے زیادہ بات تو کوئی نہیں ہو سکتی نا؟ تکلیف میں گزار نا تو الگ بات رہی خواہ مرہی کیوں نہ جائے۔ ذرہ برابرایمان میں تر دد بیدانہ ہواور یہ یقین رکھیں کہ جو بچھ ہور ہا ہے میرے اللہ کی طرف سے ہور ہا ہے، میں ان حالات پرصبر کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اور نیک شخص کے لیے دنیوی حالات پرصبر کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اور نیک شخص کے لیے دنیوی تکالیف اور پریشانیاں کفارہ سیرات اور باعث ترتی درجات ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں کتی گئی جگہ پر بار بار فرمایا:

وَ الصَّبِرِيْنَ فِي الْبَائْسَآءِ وَ الصَّرَّآءِ وَ حِيْنَ الْبَائْسِ ﴿ (٢-١٥٤) ترجمہ: '' وہ اوگ صبر کرنے والے ہیں تخی میں ، تکلیف اور لڑائی کے دفت'' اللہ کے ہندے ہر حال میں صبر کرتے ہیں ، بار بار صبر ،صبر ،صبر کی تلقین۔

> د نیاغم کدہ ہے: اور فرمایا:

لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدِ ( ٩٠- ٣)

ترجمه: "مبم نے توانسان کومشقت میں بیدافر مایاہے"

انسان کو دنیا میں مشقت اٹھانا پڑے گی۔ امورتشریعیہ کے علاوہ امورتکوینیہ لینی فقر وفاقہ طرح طرح کی مصیبتیں۔ مصیبتوں کی پھر دوقتمیں ہیں، ایک تو یہ کہ قدرتی مصیبتیں پہنچی ہیں جیسے کوئی بیاری آگئ یا خدانخواستہ کوئی حادثہ ہوگیا۔ دوسری قتم یہ کہ مصیبتیں پہنچی ہیں جیسے کوئی بیاری آگئ یا خدانخواستہ کوئی حادثہ ہوگیا۔ دوسری قتم ہیا وہ جمعی کی انسان سے تکلیف پہنچ سختی ہے، مثلاً کی کے ساتھ درشتہ قائم کیا وہ ہر وقت لڑتا جھرا ارب ایک عجیب ملفوظ بھی من لیجے، ایک مولانا صاحب نے مجھے اپنے خسر صاحب کا ملفوظ بتایا، کہتے ہیں کہ ہمارے خسر یہ کہتے ہیں کہ داماد جیسا بھی تلاش کر او، تمال لگا دو پھر بھی جب مانتا ہے تو کنجر کا کبخر بی مانتا ہے۔ میں نے ساخب کا ملفوظ بتایا، کہتے ہیں کہ داماد پیس الگا گا ہے۔ میں نے ان مولانا صاحب سے کہا کہ آپ جی بڑھ کر رہاں نے منصر ف آپ کو بلکہ ان مولانا صاحب سے کہا کہ آپ کو بیک وہ ایک کہتر ہے ہیں بڑھ کر رہا ہوئی کو اماد ہیں ادراس سے بھی بڑھ کر رہا ہی کہتر کہد دیا، آپ کو شرم نہیں آتی ؟ آپ اپنے خسر سے پوچیس کہ وہ آپ کہتر کہد دیا، آپ کو ٹیرم نہیں آتی ؟ آپ اپنے خسر سے پوچیس کہ وہ کہتر کہا کہ آپ کہتر کہد دیا، آپ کو ٹیرم نہیں آتی ؟ آپ اپنے خسر سے پوچیس کہ وہ کہتر کہ کہدر ہے ہیں؟ تو یہ معاملہ ہے۔

الله تعالى فرمار بين كمانسان كوتومشقت مين بيدا كيا ب:

لَقَدُ خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ

مشقت میں بیدا کرنے کے سارے مطلب لے لیں۔ شریعت کے احکام پڑمل

كرنے ميں بھى مشقت اٹھانا برائے گى، الله كى نافر مانياں چھوڑنے ميں، ووسروں كو بچانے میں آپ کومشقت اٹھانا پڑے گی، دوسرول کو بلیغ کرنے میں، نافر مانیول سے رو کئے میں آپ کو مشقت اٹھا ٹا پڑے گی۔ اس طرح سے دوسری مصیبتوں میں بھی مشقت اٹھانا پڑے گی خواد و و سی انسان کی طرف ہے ہول یا قدرتی طور پر جیسے کوئی بیار ہو گیا یا کسی حاویے میں زخمی ہو گیا یا معذور ہو گیا۔ وہ تکالیف جن میں بظاہر کسیٰ انسان کا وخل نبیس ہوتا ان پرلوگ صبر کر لیتے ہیں مگر کسی انسان سے نکلیف پہنچ رہی ہے تو اس میں یں بیں سوچتے کہ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے، اس کے ول میں کس نے والا کہ اے تکلیف پہنچاؤ؟ اگر کوئی آپ کو تکلیف پہنچار ہاہے توسب سے پہلی بات پیسوچیں کہ اس کے دل میں ڈالاکس نے کہا ہے تکلیف پہنچاؤ، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے۔ پھر ووسرے درجہ میں اے قدرت کس نے دی؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ جب اللہ نے اس کے ول میں ڈالا ،اللہ ہی نے اسے قدرت دی تواسے منجانب اللہ کیوں نہیں سمجھتے ؟ اگرا بی کوئی تنظی ہے تو اس ہے تو بہ کریں اپنی اصلاح کریں اور اگر شلطی نہیں ،تو بہ کرتے رہتے ہیں، گناہوں سے بیچے رہتے ہیں تو سیمجھیں کہ اللہ تعالٰی نے آپ کے درجات بلندكر في سي ليم يدم عامل كروياء ال مين آب كافائده بورجات بلند بورج بي -

# مصيبت يرشكر كي عادت دالين:

د نیا میں بڑی ہے بڑی تکلیفیں ہیں، ہر تکلیف ہے بڑھ کر دوسری تکلیف اور اس ے بڑھ کر دوسری تکلیف ہے۔اپنی تکلیفوں کود کھنے سوینے کی بجائے وٹیا کے حالات کو ' دیمصیں کہ دوسر ہے لوگ کتنی ہڑی ہزی تکلیفوں میں مبتلا ہیں۔ بڑی سے بڑی تکلیف ہو اس برالله كاشكرادا كرين كهاس ہے بھى برى تكليفيں بين الحمدللد! مجھ يربر ى مصيبت نہیں آئی ہے پھر بھی چھوٹی ہے۔

حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه نے فر مایا که کوئی بھی تکلیف پہنچے تو تنین شکر لازم

ہوجاتے ہیں۔ ایک توبیہ کہ الحمد للہ! دینوی تکلیف ہے دین نہیں۔ خدانخواستہ دین فصان ہوتا تو کتا ہڑا نقصان ہوتا۔ دینوی نقصان تو آخرت کا ذخیرہ بنتا ہے اس پر الحمد للہ کیے۔ دوسری بات بید کہ الحمد للہ! یہ تکلیف جھوٹی ہے، ذراد نیا کے حالات پر نظر ذالیس کتی ہڑی مصیبت سے بچالیا جھوٹی مصیبت سے بچالیا جھوٹی مصیبت دی ہے۔ ارے ناشکرے! ناشکرے!! ناشکرے!!! محقیہ چھوٹی مصیبت پر صبر مصیبت دی ہے۔ ارے ناشکرے! ناشکرے!! ناشکرے!!! محقیہ پر کوئی بہت بڑا نغزاب ڈال سن بھی جھوٹی میں تجھے پر کوئی بہت بڑا نغزاب ڈال بیس بھی ہویا تا اگر اللہ تعالی اس ناشکری کے بدلے میں تجھے پر کوئی بہت بڑا نغزاب ڈال دیں پھر کیا ہے گا؟

ایک خاتون ہر وقت پریشان رہتی تھی ہار ہاراہ جاتات میں یہی بتاتی کے یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی۔ میں نے اس سے کہا کہ بہت ناشکری ہو، اللہ کی نعمتیں نہیں سوچتیں، ہر وقت مصبتیں بی سوچتی رہتی ہو۔اس کے بعدانہوں نے اپنے حالات میں بتایا کہ میں نے بہت موٹے الفاظ میں کاغذ پر لکھا''اوناشکری''یہ لکھ کر سامنے دیوار پرلگا دیااسے دیجھتی رہتی ہوں اس سے اتناسکون ملاء اتناسکون ملا کہ دل سرور سے بھر گیا سمارے نم جاتے رہے۔ یہ تو ناشکری کی باتیں ہیں کہ انسان میسوچتار ہے کہ یہ تعکیف سارے نم جاتے رہے۔ یہ تو ناشکری کی باتیں ہیں کہ انسان میسوچتار ہے کہ یہ تعکیف ہے، یہ تعکیف ہے جبکہ اللہ کے احسان اور التد تعالی کی نعمیں تو بہت زیادہ ہیں:

وَإِنْ تَسَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَاتُحُصُوهَا ﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ٥ (٣٠-٣٣)

ترجمہ:''اگراللہ تعالی کی تعمقوں کو شار کروتو شار میں نہیں لا سکتے ، بے شک انسان بہت ہی ہے انصاف اور بہت ہی ناشکراہے''

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد بتار ہاتھا، تیسری بات یہ کہ الحمد للہ! جزع وفز ع نہیں ، انسان تکلیف پر بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے ، چینے جلائے نہیں ، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راسی رہے ، تو اسے کہتے ہیں کہ جزع وفزع سے نیج گیا۔ جزع وفزع کے معنی ہیں بے صبری کا مظاہرہ کرنا ، خواہ زبان سے بے صبری کے کلمات ادا کرے یا دل میں ایسے خیالات لائے۔ اگر اللہ تعالی کسی تکلیف پر جزع وفزع ہے محفوظ رکھے تو اس پر اللہ کاشکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جزع وفزع ہے بچالیا، رضا برقضا کی دولت عطافر ماوی۔

# الله كے حكم برجان بھى قربان:

ان چیز وں کوسوچ کرحالات جو پچھ بھی بول ان پرصبر کیا جائے اور پھرایک جملہ روبارولوٹادوں کہ کتنی بڑی مصیب آجائے بیسوچ کر کہ میں نے تو کام کیا ہے اللہ کے قانون کے مطابق ،اب جوگزرتی ہے گزرے۔اللہ کے تھم برتو جان بھی دینے کے لیے تیار رہیں ، اگر تھوڑی بہت مصبتیں آ جائیں تو کیا ہوا، خندہ پیشانی ہے مصبتوں کو برداشت كرے اور اجرى تو تع ركھے ہوئے جو كھ بھى بوتا بان يرسبر كرے مسلمان کا حال بیہ ہونا جا ہے۔ اور اگر اللہ کے قانون کے خلاف کام کیا وہ شرطیں جو پہلے بتائی ہیں ان کے مطابق عمل نہیں کیا پھراگر بہت خوش بھی نظر آ رہا ہوتو الیی خوشی کا کیا فائدہ جس کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں جہنم ہو؟ اللہ کی رضا کے مطابق رہنے ہے بڑی ہے بڑی تکیف بھی رحمت ہے اور اللہ کی رضا کے خلاف کرنے سے بری سے بری خوشی بھی عذاب ہے، یہ یفتین کرلیں۔اگرکسی نے کوئی معاملہ کرایا، شادی کا یا کوئی دوسرااوراس میں ان شرطوں کی رعایت نہیں کی پھر بعد میں جب کچھ عذاب آیا ہوی مل گنی کرچیلی چلائے والی یا داماد ایسا تنجر کا تنجرمل گیا پھراہے بعد میں عقل آئی تو اسے سلجھانے کا کیا طریقہ ہے کہ توبہ کر لے، یا اللہ! شروع میں ہم نے دین داری کومقدم نہیں رکھا، ہم نے دین دارلوگوں سے مشورے نہیں کیے، ہم نے عورتوں سے مشورے کر کے کام کر لیے، ہم نے سنت کے مطابق استخارہ نہیں کیا، ہماری یہ نالائقیاں ہیں، نافر مانیاں ہیں انہیں معاف فرمادے اورآ بندہ کے لیے ہماری حفاظت فرما تواس کمیے تک جوحالات اس کے ليعذاب تحالله تعالى البيل رحت سے بدل دے گا، جا ہے بظاہر حالات الجھے نہ بوں مگریہ تکلیف اس کے لیے آخرت کی نعمتوں میں ترقی کا ذریعہ بن جائے گی اور سب ہے بڑھ کر ہے کہ اس کا دل مطمئن رہے گا۔

اگر عورتوں کے مشورے سے دشتہ کیا ہے تو اس کے بعد پیدا ہونے والے اختاا فات اور لڑائی جھٹڑ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے اورا گرم دوں کے مشورے سے اصول شرعیہ کے مطابق رشتہ کیا ہوتو اس کے بعد اگر اختلافات پیدا ہوگئے اور کسی کوئسی سے تکیف پہنچی تواس پر مبر کرنے میں اجر ہے اس لیے بیہ تکیف اس کے لیے دحمت ہے۔

## اولا د کی تربیت کا اصول:

اولاد کی تربیت کے بارے میں بھی یہی اصول ہے۔ کسی نے قون پر بتایا کہ لوگ کہتے میں کدا گربچوں بریا بندی لگاتے ہیں تو بچوں کا ذہن بند ہوجا تاہے، وہ بکڑ جاتے ہیں اور ا گرېچوں کو آزادی دی جائے تو ان کا ذبن کھل جا تا ہے، پھروہ جوفون پر بات کررہے تھے کہنے گئے کہ ہمارا تجربہ بھی یہی ہے۔ایسے لوگ اینے تجربے بھی بتاتے ہیں، بچوں کو آزادی دے دوکہ جو جا ہوکرتے پھروتواہے کرنے سے بچےسد مرجاتے ہیں، خوب پھلتے پھولتے ہیں اور اگر روک ٹوک کرتے ہیں تو بچوں کا ذہن خراب ہوتا ہے۔ میں نے انبیں بنایا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اللہ کا قانون کہ بچوں پر یابندی رکھو۔ اللہ کے قانون برهمل کرتے ہوئے اگر آپ کا بچہ مندانخواستہ کا فرجھی ہوگیا، فاس فاجر ہوگیا، ڈاکو بن گیا، میجھ بھی بن گیا آخرت میں آپ کے یاس جواب موجود ہے کہ یااللہ! میں نے تیرے قانون كےمطابق عمل كيا،آ گےاس ميں اثر ركھنا يا ندر كھناوہ تيرى طرف سے تھا۔ حضرت نوح عليه السلام اين بينے كومسلمان نہيں كريك، بيوى كومسلمان نہيں كريك الوط عليه السلام ايني بيوى كومسلمان نبيس كريك ابراتيم عليه السلام اين اباكو مسلمان نبین کریکے،رسول التدنیلی القد نبلیہ وسلم اینے چیا کومسلمان نبیس کریکے۔ حضرت آ دم عليه السلام كے بينے نے اپنے بھائى كوئل كرديا، كيا كوئى كه سكتا ہے كه نبى كى تربيت میں کو نی نقص تھا؟ تربیت میں نقص نہیں ، وُ عاء میں نقص نہیں ، کوشش میں نقص نہیں ، اللہ تعالی اپی قدرت و کھاتے ہیں۔ اگر بچوں پر پورے طور پرشر بعت کے مطابق پابندی ہمی ، دُعا کیں بھی اورا پی ہمت پرنظری بجائے اللہ پرنظر کھیں کہ ہم تو تھم کے بندے ہیں اللہ کے تھم کی تقبیل کررہ ہے ہیں ، نظرر ہاللہ نقالی کی رحمت پر ، اس کے بعد اولا دکتی ہمی بگڑ جائے قیامت کے روز آپ کے پاس جواب موجود ہے کہ یا اللہ! ہم نے تو تیرے تم کے مطابق عمل کیا آگے ہدایت تو تیرے اختیار میں تھی۔ اور اگر معاملہ ہو گیا النا، ڈھیل دو جی بچوں کو ڈھیل وو ، کو کی روک ٹوک نہیں ، کوئی پابندی نہیں ، صدود شرعیہ کا النا، ڈھیل دو جی بچوں کو ڈھیل وو ، کوئی روک ٹوک نہیں ، کوئی پابندی نہیں ، صدود شرعیہ کا کی کا ظافہ در کھا اور اس کے بعد وہ بن گیا ولی اللہ ، وہ فضیل بن عیاض بن گیا ، بہت بڑا و کی اللہ بن گیا ہو ہو گئی گیا ہو ہو ہو کے اول اللہ ہوگئی جائے گئی کہ اس کا صالح بنا تو ہماری دیکھیری ہے ہو ایک گیا کہ دوک کیوں نہیں کرتا تھا؟ بگر انی کیوں نہیں کی اور کہ تی ہو کہ نہیں کرتا تھا؟ بگر انی کیوں نہیں کی اور کہ تی ہو کہ ایک کو بین گیا ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئیں گئی ہو گئی

فىمبوسى الىذى ربُّنه فرعون مرسلُ وموسى الىذى ربُّنه جبريل كافر'

تر جمہ:''وہ مویٰ جن کی پرورش فرعون نے کی وہ رسول ہے اور دہ مویٰ جس کی پرورش جبریل نے کی وہ کا فرہوا''

سامری کانام بھی موی تھا اور اس کی پرورش کی جبریل علیہ السلام نے وہ تو اتنا بڑا کافر اور حضرت موی علیہ السلام کی پرورش کی فرعون نے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے بنادیا رسول ۔ کوئی کیا ہے گا کیا نہیں وہ تو التہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، مقدرات میں ہے ہ، بندے کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون پر عمل کرے۔

حضرت كنگوى رحمة الله تعالى كاقوا نين الهيه برمل:

جب حضرت گنگو بی رحمه الله تعالی دارالعلوم دیوبند کے سر پرست تھای زمانے

میں قصبے کے ایک باا پڑمخص نے میرمطالبہ کمیا کہ اسے بھی دارالعلوم کا رُکن بنایا جائے۔وہ ا ہل تروت میں ہے تھا اور صاحب اثر تھالیکن وہ رُکن بنانے کے لاکق نہیں تھا کیونکہ شریراور ہے دین تھا۔حضرت گنگوہی رحمداللہ تعالی اے رکن نہیں بنار ہے بتھے،حضرت تھکیم الامة رحمہ اللّٰد تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت گنگو ہی رحمہ اللّٰد تعالیٰ کی خدمت میں ککھا کہ میری رائے بیہ ہے کہ اگر آپ اسے رکن بنالیں تو اچھا ہے، اس لیے کہ اگر اے زکن بنابھی لیا تو اس کی شنے گا کون کیونکہ اکثریت تو ہماری ہے فیصلہ تو وہی ہوگا جو ہم لوگ کریں گے،لنبذااس کے شرہے بیچنے کے لیےائے دکن بنالیں اورا گرنہیں بناتے تو چونکہ یہ بااٹر ہےاس دارالعلوم کونقصان پہنچائے گا۔حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ کا جواب سنے،حضرت گنگو ہی رحمہ اللہ تعالیٰ کا تفقہ اور ان کی بصیرت ایس ہے کہ ماضی قریب میں اس کی مثال نہیں ملتی اور رہمی سمجھ لیس کہ دیو بندیت نام ہے ہی حضرت گنگوہی کا ،جتنی بنیا دانہوں نے رکھی دوسرا کوئی ان کے ہم پلے نہیں ہوسکتا۔حضرت عکیم الامة رحمہ اللہ تعالی ک تربیت حضرت گنگوی رحمدالله تعالی نے کی ، بیسارا مصالحدان بی کالگایا ہوا ہے۔ اب جواب سنبے،حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر گزنہیں بناؤل گا اسے رُکن ، کیوں؟ اس لیے کہ اگر اسے زکن نه بنایا اور پھر فرض کر لیجیے کہ دارالعلوم کونقصان بنجاتو كيا بوگا؟ زياده ب زياده نقصان بيه بوسكتا ہے كه دارالعلوم بند بوجائے گا، يبي ہوگا نااور کیا ہوگا؟ قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو میرے یاس میہ جواب ہوگا کہ تو نے نہیں چلایا میں کیا کرتا میں تو تیرے تھم کا بندہ ہوں میں نے تیرے تحم کتھیل کی ہے۔اورا گرمیں نے اے زکن بنالیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے سوال ہوا که نالائق کو کیوں زُکن بنایا؟ اگر چه دارالعلوم کتنی ہی تر تی کر جائے مگر بیسوال ہو گیا کہ نالائق کورُ کن کیوں بنایا تو میرے یاس کوئی جوابنہیں ہوگا، جانا پڑے گاجہنم میں ،اس لیے دارالعلوم رہے یا ندر ہے نالائق کو ہرگز رُکن ٹہیں بناؤں گا۔ یہ جواب دیا، پھراللہ تعالیٰ کی مدوئیسی ہوئی کہ وہ چیختا چلا تارہ گیا دارالعلوم کو برابرتر تی پہتر تی ہوتی چلی گئے۔ یہ مثال بھی اسی لیے دی کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مطابق عمل کرنے کے بعد پھر پچھ بھی حالات پیش آئیں اسی میں بندے کی بہتری ہے۔ دین داری کومقدم رکھیں پھر استشارہ ، جواس کی شرطیں بتائیں ان پرعمل کریں ،ادراستخارہ بھی کرلیں اور پھر:

فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الله

ترجمه: (جب آپ پختداراده کرلیس توانند تعالی پر بھروسه کریں)

## غزوهٔ أحد ميں استشاره کی ايک مثال:

اس کی ایک مثال بھی بنادوں ،غروہ احد کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم سے استشارہ کیا کہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے مدسینے سے باہر نکلیس یا اندررہ کر ہی مقابلہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بیقی کہ شہر کے اندرہ بیں اور جو تجربہ کار حضرات شے ان کی بھی بہی رائے تھی کہ اندرہی رہیں تو وفاع زیادہ مشحکم ہوگالیکن کچھ جو شیلے نو جوانوں نے کہا کہ نہیں باہر نکل کر کا فروں کا مقابلہ کریں گے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان جو شیلے نو جوانوں کی رائے کو قبول فرمالیا تو بی محمد ہوگا۔

#### فَاِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

استشارہ کے بعد جب آپ نے ایک کام کرلیا، پکا ارادہ کرلیا تو جوگزرتا ہے گزر نے دو۔ سترصحابہ شہید ہوئے ستر! کتنابر االمید کتنابر احادث ، مگر جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، جب آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق کام کیا تو نتیجہ کچھ بھی ہو ہر حال میں اللہ پر بھروسار کھیں مطمئن رہیں۔

#### ايمان كاتقاضا:

تقاضائے ایمان توبیہ کے مرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے مطابق ، زندہ رہتے ہیں تو

الله کی رضا کے مطابق ، نفع ہوتا ہے تو الله کی رضا کے مطابق ، نقصان ہوتا ہے تو الله کی رضا کے مطابق ، نقصان ہم جور ہی جیں۔ کے مطابق ، دراصل وہ نقصان تو ہے ہی نہیں تمہاری نظریں اے نقصان سمجھ رہی جیں۔ غرض یہ کہ پھر ذرا ہرا ہر بھی تر درنہیں رہنا جا ہے۔

ایک تو بیک ان شرائط کے مطابق کام کرنے کے بعد تر دونہیں ہونا جا ہے کہ کام کریں یانہ کریں:

#### فَإِذَا عَزَمُتَ فَتَوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ ﴿

ہمت کر کے جدھرکور بخان ہوکام کرڈالیس زیادہ سوچتے ندر ہیں اور کام کرنے کے بعد پھراس کا جوبھی بتیجہ ہواس پر بھی تر دونہ کریں کہ اگر نہ کرتے تو ایسا ہوجا تا اور کرلیتے تو ایسا ہوجا تا اور کرلیتے تو ایسا ہوجا تا اور کرلیتے تو ایسا ہوجا تا اور کریں کے خلاف ہیں۔

اس طرح کے قصے بہت سما منے آئے رہتے ہیں اس لیے آئی رات بھی خیال ہور ہا تھا کہ اس بارے میں یا تو کو کئی مضمون لکھول یا کیسٹ میں بھر دول اور عصر کی نماز کے بعد خیال آیا کہ چلیے آج اس پر بیان ہوجائے۔اللہ تعالیٰ ظاہراور باطن سیح معنی میں اپنی مرضی کے مطابق بنالیس، تمام مسلمانوں کو کمل طور پر دین دار بنالیس اور دین دار بننے کے بعد جو حالات بھی گزریں خواہ بظاہرا تھے ہوں یا برے ان تمام حالات کو خندہ بیشانی سے برداشت کرنے کی ہمت و تو فیق عطافر ما کیں۔

وصل اللَّهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العلمين



> ناشىر كتاكىكىكى ئائلىم تبادي – كابى ١٩٠٠



## نماز میں مَر دوں کی غفلتیں

(۸/رجب۲۱۱۱ه)

یدوعظ حضرت اقدس رحمه الله تعالی کی نظر اصلاح نے بیس گزارا جاسکااس تنبیعه: کیاس میں کوئی نقص نظر آئے تواسے مرتب کی طرف ہے تمجھا جائے۔

ٱلْحَمْدُلِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَبُومِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُسِسِلُ لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَنَشَهَدُانُ لَّا اللهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لِاَشَرِيْكَ لَـهُ وَنَشُهَـدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَصَحْبَةَ أَجُمَعِينَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُظِنِ الرَّجِيْمِ. بسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. وَ أَقِيْهُ هُوا الصَّلُوةَ وَاتُّوا الزُّكُوةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِيْنَ ٥ صدق الله العظيم (٢-٣٣)

### مسجد میں صف بندی کا طریقہ:

اس مسجد میں پہلی بار جب کوئی صاحب آتے ہیں تو وہ یہاں کے دستورے واقف نہیں ہوتے اس لیے انہیں تھوڑی می بات سمجھانے کی ضرورت بیش آئی ہے جمبت سے

منتمجھایا جاتا ہے ویسے بات تو محبت ہی سے سمجھ میں آتی ہے۔اس مسجد میں ایک دستور ہے وہ بیر کہ سجد میں جو تنفیس بنیں ۔ بہلی صف ، ووسری ، تنیسری اورا بیسے بی ا مام کے قریب اور مخراب کے سامنے تو ان صفول کی ترتیب اس طرح سے ہو کہ سب سے مقدم قبلے کی طرف کوسب ہے پہلے علماء وصلحاء کی صفیں ہوں ، اندر ہے دل کس کا صالح ہے وہ تواللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے دیکھنے میں صورت صالحین کی ہونیک لوگوں کی صورت ہو۔ یہاں اس مسجد میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ایسے مقیں بنا کمیں ،کئی برسوں ہے میں اس کا ا بتمام کرواتا ہوں مگر ابھی یہاں کے نمازیوں کواس کی کی عادت نہیں پڑی ہے بات اس طرت معلوم ہونی کہ میں جب بھی باہر چلاجاتا ہوں ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد مفرے واپس آتا ہوں تو یہاں پھروہی قصہ ہوتا ہے، کوئی کہیں کھڑا ہور ہاہے کوئی کہیں کھڑا ہور ہا ہے بھر مجھے کچھ بتانا پڑتا ہے، بیٹو! صاحبز ادو! برخور دارو! صفیں درست کرومحبت ہے بھر کہنا پڑتا ہے۔اس سے پیمعلوم ہوتا ہے کہ بیبال کے جونمازی حضرات ہیں وہ التد تعالیٰ کی رعایت نہیں کرتے ،اللہ کے حبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رعایت نہیں کرتے ، میری رعایت کرتے ہیں ،میری وجہ ہے کرتے ہیں اس لیے میں معجد میں ہول یا نہ ہول اورمسجد میں بھی آخر کب تک رہوں گامبھی تو وطن جانا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ نہایت شوق ے وطن جائیں گے۔ان شاءاللہ تعالیٰ ہے

خرم آن روز کزیں منزل ویراں بروم
راحت جان طلم وزیئے جاناں بروم
ترجمہ: جس دن میں اس ویران گھر سے روانہ ہوں گا وہ دن میری خوشی کا
ون ہوگا۔ اپنی روح کوآ رام دول گا اورا پے مجبوب کے لیے روانہ ہوں گا۔
کتنا مزے کا دن ہوگا جب مسافر خانے سے وطن جا ئیں گے، ان شاء اللہ تعالیٰ
انسان کی زندگی کب تک ہے ایک تو یہ وجا کریں، میرے بارے میں کہ اس کی زندگی کب
تک ہے اگر آپ شریعت کے احکام پڑمل کرتے رہے میرے کہنے سے تو میری زندگی

کب تک؟ دوسری بات بید کہ شریعت کے احکام اس مسجد کے ساتھ مخصوص نہیں دوسری مسجدوں میں بھی شریعت کے احکام کو جاری کرنے کی اپنی سی کوشش جتنی ہوسکے کرتے رہیں، لوگوں میں اختثار بیدانہ ہو، محبت ہے آرام سے جتنا بچھ مجھایا جاسکے کہا جائے۔

## دین کی بات کہنے کے دوطریقے:

نے لوگوں میں ناواقف لوگوں میں دین کی بات کہنے کے طریقے دو ہیں ایک توبی کے بغیر کسی قتم کے خاص تعارف کے ، بغیر نفوذ اور اثر ورسوخ کے ایس بات کہددی جس کا علم عام مسلمانوں کونہیں وہ تو فتنہ پیدا ہوگالوگ لڑیں گے کہ بیدکیا کہہ دیا فائدہ کی بجائے نقصان ہوگا۔ دو تین سال مہلے کی بات ہے مدینہ منورہ میں ایک صاحب نماز میں ہاتھ بہت ہلارے تھے۔سعود یہ میں لوگ نماز میں ہاتھ بہت زیادہ بلاتے ہیں شاید حرمین شریقین کی برکت مجھتے ہوں گے اس لیے حرکت کرتے رہوح کت،قصد لمباہ پختفر کرتا موں میں نے ان سے کہا کہ نماز میں ہاتھ نہ ہلایا کریں آب لوگ نماز میں ہاتھ کیوں ہلاتے ہیں؟ وہ صاحب مجھ دار تھے معلوم ہوا کہ عالم بھی ہیں انہوں نے کہد دیا بس جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو شیطان اسے چوب دیتا ہے انگلی دیتا ہے شیطان اس کی نماز کوخراب کرتا ہے تنکیم کرایا بلکہ ایک حدیث بھی پڑھ دی نماز میں ہاتھ ہلانے کے بارے میں رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا که اگراس کے دل میں خشوع ہوتا تو نماز میں ہاتھ یاؤں نہ ہلاتا،نماز میں ہاتھ یاؤں ہلانااس کی دلیل ہے کہ دل میں خشوع نہیں الله كي محبت عدل خالى باس كا قالب، يعنى بدن توالله تعالى كے سامنے بے مراس كا ول کسی بازار کی سیر کرر ہاہے وہ کسی مار کیٹ کے چکر لگار ہاہے ول اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں۔انہوں نے حدیث بھی بنادی۔ پھر دیکھیے میں نے انہیں کیے بلیغ کی؟ میں نے ان سے بنہیں کہا کہ آ بھی تو بہت ہاتھ ہلاتے ہیں تو آپ نہ ہلایا کریں ایسے نہیں کہا بلکہ میں نے ان سے بدکہا کہ یہاں لوگ نماز میں ہاتھ بہت ہلاتے ہیں آپ لوگوں کو

روکا کریں مقصد پیتھا کہ جب دوسروں کوروکیس گےتو خود بھی تو سوچیس گےا ہے بارے میں کہ میں کیوں ہلاتا ہوں میں نے انہیں یوں تبلیغ کی کہ آپ لوگوں کوروکا کریں کہ نماز میں ہاتھ نہ ہلا کیں جبلیغ کا فرض اداء کریں اس پر انہوں نے جواب دیا کہ سی کو ہدایت کی بات کہی جائے تو بعض لوگ تو مان لیتے ہیں اور بعض ایسے ناراض ہوتے ہیں جیسے آپ نے اسے کھالگادیا ہوا ہے ناراض ہوتے ہیں۔اس قصے کوتو گزر گئے دوتین سال اب اس باراس کا ایک مشاہدہ بھی ہوگیا وہ اس طرح کے مسجد حرام میں ایک شیخ جونمر کے لحاظ ہے بھی شیخ علم اور منصب کے لحاظ ہے بھی شیخ نظراً تے تھے، بڈھا بہت بنا ٹھٹا بہت ہی شودار بڈھاجسمانی لحاظ ہے بھی احیصا خاصافر یہ چبرے پر چمک دمک،خوب خوب چمک دمك والابدُ ها تقابرُ الجرُ كيلا اور بهت قيمتي لباس، ۋا رُهي كوبھي تيل لگا كرخوب جيكايا ہوا تحامیں نے ویکھا وہ نماز میں ہاتھ بہت ہلارہے میں تو مجھے خیال آگیا کہ ماشاء اللہ و کھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ بیکوئی عالم ہیں بیھی معلوم ہوتا ہے کہ کوئی صوفی ہیں ، بہت بڑے ولی اللہ ہیں ، دُعا بھی انہوں نے شروع کی تو بہت کمبی دُعاء ، بہت کمبی تو بہتو کہیں بہنجا ہی ہوا ہے، بہت بڑا ولی اللہ ہے اس لیے مجھے اور خیال ہوا کہ بے جارے کی نمازیں ضائع جارہی ہیںا یہ مخص ہے تو اور بھی زیادہ محبت ہے بات کی جائے۔ میں ان سے کہد میشامحبت سے، نرمی سے، عربی میں کہا کہ آ ب نماز میں باتحد بہت ہلاتے میں نماز میں ہاتھ نہ ہلایا کریں ، بات ایسے شروع کیا کرتا ہوں کہ نماز میں ہاتھ ہلا نا فرض ہے یا واجب ہے یامتخب ہے؟ کیا ہے؟ مطلب یہ کہ چھاتو بتائے گا کہ فرض واجب مستحب تو ہے نہیں پھر کیوں ملاتے ہوا ہے ملاتے ہوجیہے کوئی بہت بڑا فرض ہو، اس ہے جو میں نے بوچھاتو وہ بڑھاتو ایسے ہی نکلا جیسے ایک دوسال میلے مجد نبوی میں کسی نے کہا تھا کے بعض لوگوں کو ہدایت کی بات کہیں تو وہ ایسے بگر تے ہیں جیسے اسے کھ ماردیا توبيه بايا توابيها نكلا بظاهر ويكيض مين خواجه خصر نظرآ رما تهامين تواسيانه كيامارتا ووقريب تفا کہ مجھے کھے مارے بڑا ناراض ہوا بہت ناراض بہت کچھ نہ یو چھیے میں خاموش کہا ہے کیا

ججے معلوم نہیں تھا کہ میرے پیچے میرے ساتھی بیٹے ہوئے سارے حالات من رہے تھے جھے ادھر طواف میں جانے میں دیر بورہی تھی اس سے بڑی مشکل سے جان چھڑا کر میں تو وہاں سے اٹھ گیا بعد میں ایک افغانی مجابہ مولوی صاحب جواپنے جانے والوں میں سے تھا نہوں نے اسے پکڑلیا تو وہ بھی افغانی تھا، یہ بھی افغانی تو لوہالو ہو کا نے ، ان لوگوں نے مجھے بعد میں بتایا کہ اس مجابہ نے اس کی خوب خوب خرلی، بہت ڈائٹا، بہت ڈائٹا پو چھا کہ تو عالم ہے یا جابل ہو یہ عالم تو نظر نہیں آتا اس لیے کہ بھے بات کرنے کا سلیقہ بی نہیں ۔ معلوم ہوتا ہے کہ جابل ہو اور پھر جابل ہو کر علاء سے ایک استاخی؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں میں تو بو چھا جا تا ہے بڑا نالائق سے اس پر بات یاد آگئی کہ کسی سے ہدایت کی بات کہیں تو کوئی تو مان لیتنا ہے اور کوئی تو مان کے جہاں پہلے سے اثر ورسوخ ، نفوذ ، انچھی خاصی ایسے کہ جباں پہلے سے اثر ورسوخ ، نفوذ ، انچھی خاصی ایسے کہ جباں پہلے سے اثر ورسوخ ، نفوذ ، انچھی خاصی

محبت اور تعاون نہ ہوتو خصوصی خطاب ہے کسی کا عیب اسے نہ بتا نہیں وہ مانے گانہیں ایسے لڑائی جھگڑا کرے گاجیسے گھ ماردیا۔

## گو نگے شیطان نہ بنیں:

دوسری صورت بیرکه بالکل خاموش بھی ندر ہیں کہ پچھ کہو ہی نہیں ، گو نگے شیطان ہی ہے رہو کہنا ہی چھوڑ دیں ایسے بھی نہیں ایسے ذراسی چلتی می بات کہہ دیا کریں ملکی می جے کہتے میں کہا یہے ہی شوشہ جھوڑ دیا پھراگروہ کیے کہ بیں ایسے نہیں ،ایسے نہیں تو آ ب زیادہ نہ بولیں بحث مباحثہ نہ کریں بس اتنا کہددیں کہ بھائی علماء ہے یو چھ لودوسری بار پھر میہ کہدویں کہ علماء ہے یو جھ لوتیسرا جملہ بالکل نہ بولیں پھر کان و باکر وہاں بیٹھے رہیں گویا کہ آ ہے۔ سُن ہی ندرہے ہوں ،اس کا اثرید ہوگا کہ جو بات و نیامیں مجھی کسی کان نے ٹی ہی نہیں تو آج ایک کان نے تو سن لی ، ہوسکتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے قبول ندکرے ،ردوقدح کرےاعتراض کرے مگر کان میں ایک بات بزگن شاید وہ بعد میں سویے ، شاید بعد میں سوچنے کی تو فیق ہوجائے اور اسے ہدایت ہوجائے اور ا گرنہیں سو ہے گا تو تعجب ہے کسی دوسرے کو ہی بتادے گا کہ آج میں نے ایک مولوی کو دیکھا جو بردی عجیب بات کہدر ہاتھا اس کے خیال میں تو عجیب ہی ہوگی ، بردی عجیب بات کہدر ما تھا تو ہوسکتا ہے کہ مملے کو ہدایت نہیں ہوئی ، بات عجیب مجھ کر دوسرے ہے کہد دی شاید دوسرے کو مدایت ہو جائے بھر دوسرے نے عجیب سمجھ کر آ کے چلاوی جتنے لوگ عجيب مجھيں گے تو آگے چلائيں گے تو چلتے جلتے ، چلتے حلتے و بنی ہات زیادہ کا نوں تک جب بہنچے گی لوگوں کا تعجب ختم ہوجائے گا سنتے سنتے بھر وہ تعجب نہیں رہے گا اس لیے شوشه چپوژ دیا کریں پچھونہ بچھ کہد دیا کریں ایسے ملکی پھلکی بات کہد دیا کریں تو ایسے ہی مسجد میں کھڑے ہونے کے طریقے کیسے ہیں پہلی صف میں امام کے قریب علاء، پھر صلحائم ہے کم جن کی صورت اللہ کے حبیب صلی التد علیہ وسلم کی صورت جیسی ہو۔

### مسلمانوں کی دین ہے غفلت:

مسئلہ کدھرے نکال لیاا پیے لوگوں کے بارے میں کسی نے کیا خوب کہا ہے۔ انہوں نے دین کب سیکھا ہے رہ کر شیخ کے گھر میں بلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں

پیدا ہوئے تو کیا کہتے ہیں مینٹی ہیتال میں جہاں عور تیں جاکر ہے جنتی ہیں دواضرین میں ہے کسی نے بتایا میٹرنٹی ) چھا بیدا ہوئے جاکر شیطان خانے میں میٹرنٹی میں جہاں چاروں طرف بنگی عور تیں اور مرد ہوتے ہیں ، اس کے بعد جیسے بچتھوڑا تھوڑا بولنے لگا تو نر سری اسکول میں ڈال دیا جہاں سارے شیطان کے انڈے بچے ، ذرااور ہوٹ سنجالا تو کسی اور اسکول میں پھر کا لج میں ڈال دیا جہاں سارے ہی شیطان کے ہوٹ سنجالا تو کسی اور اسکول میں پھر کا لج میں ڈال دیا جہاں سارے ہی شیطان کے بندے ، رحمٰن کا بندہ کوئی ایک بھی تلاش کرنے پر بھی نہ ملے تو وہاں رہ رہ کر پھراس کے بندے ، رحمٰن کا بندہ کوئی ایک بھی تلاش کرنے پر بھی نہ ملے تو وہاں رہ رہ کر پھراس کے

بعد کہیں ملازمت اختیار کرلی کسی صاحب کے دفتر میں۔ پھراگراہے کوئی مسئلہ بتایا جاتا ہے تو ہڑے تعجب ہے کہتا ہے اچھا! بیتو ہم نے بھی سناہی نہیں ارے واہ! علامہ ووران تو نے بھی بین ارے واہ! علامہ ووران تو نے بھی بین ارے واہ! علامہ ووران تو نے بھی بین کے بھی ہے۔ انہوں نے دین کب سیکھا ہے رہ کرشنے کے گھر میں انہوں نے دین کب سیکھا ہے رہ کرشنے کے گھر میں مرے صاحب کے دفتر میں مرے صاحب کے دفتر میں مرے صاحب کے دفتر میں

## مسجد میں کے لیے جگہ رکھنا:

حضرت مولا ناا برارالحق صاحب کومسائل کا بہت احساس ہے بہت زیادہ، کیوں نہ ہواللہ نتحالی کا قانون ہے،اللہ کا قانون ،اللہ کے بندوں کواللہ کا قانون جانے کی فکررہتی ہے،اللہ اتکم الحاکمین ہے جولوگ اللہ تعالی کے قانون معلوم نہیں کرتے وہ دین کے کتنے بڑے دعوے کرتے رہیں وہ اللہ کو بغیر قانون کے مجھتے ہیں ،اللہ تو ہے مگراس کا قانون کیچھنہیں بیان نیاؤ پور کے راجہ کی حکومت ہے۔ باتیں تو اللہ کی بہت کرتے ہیں بہت زیادہ باتیں، بہت بڑے دین دار بن گئے مگران کے ہاں اللہ تعالیٰ کا قانون کچھنیں، بس ایسے ہی اللہ تو ہے اس کا قانون کچھنہیں وہ بغیر قانون کے ہی حاکم ہے۔ میں بتاریا تھا کہ مولا نا ابرار الحق صاحب کو اللہ تعالیٰ کے قانون کا بہت خیال رہتا ہے، بہت خیال۔ ابھی کیجھ دن مہلے حکیم اختر صاحب کے بال مولا نا جب تشریف لائے تو انہوں نے ایک بات دیکھی اس بارے میں مجھے یو چھنے کے لیے فرمایا، مجھ پرمیرے اللہ کا ایک کرم پیہ ہے کہ مولانا جیسے متصلب ،اتنے کیے ، دین میں اتنے کیے وہ مسئلہ یو حیصے ہیں تو مجھے یو جھتے ہیں ،فر ماتے ہیں جب تک بیمسکلنہیں بنائے گاساری و نیا کے مفتی بتاتے رہیں کسی کا کوئی اعتبار نہیں مسئلہ بہال سے پوچھو۔ انہوں نے ویکھا کہ حکیم صاحب کے لیے بہل صف میں امام کے قریب لوگ جگدر کھ لیتے ہیں مہلے ہے کہ وہ بعد میں آئیں تو بھر بہلی صف میں امام کے قریب کھڑے ہوتے ہیں انہیں دفت نہ ہوئسی کو

ہٹا نانہ پڑے تو مولا نا ابرارالحق صاحب نے فرمایا کہ پہلی صف میں یا کہیں بھی کسی کے لیے جگہ محبوس کر کے رکھنا بہتو جا تزمعلوم نہیں ہوتا ،مسجدتو الند تعالیٰ کا گھر ہے جوآیا جہاں آیا بیٹھ گیا ایک شخص اسینے لیے جگہ رکھوائے بیہ جائز نہیں معلوم ہوتا۔ عکیم صاحب نے جواب میں بتایا میرے بارے میں کہ میں نے اس سے یو چھ لیا ہے، حکیم صاحب کو بھی مولانا کی طرف سے تاکید ہے کہ جومسئلہ پیش آئے یہاں سے یو چھا کرو۔ جب مولانا کو اس كاعلم جوا مولانا يبال تشريف لائے تو مجھ سے فرمايا كه آب بيدمسئله لكه ديں تاكه دوسرےشبروں بیں، دوسرےملکوں بیں مولا نا تو بحمدانٹد تعالیٰ بہت دور دورملکوں بیں تشریف لے جاتے ہیں،اللہ تعالیٰ ان ہے کام لے رہے ہیں تو دوسرے علماء کو دکھانے میں سمجھانے میں ذرا آسانی رہے کیونکہ ایک ٹی می بات ہے، ٹی می بات اس لیے کہ نہ کوئی بتائے نہ کوئی ہو چھے تو نئی تو ہوگی ہی ،اس لیے فرمایا کہ وہ مسئلہ لکھ دیا جائے۔ دیکھیے الله تعالیٰ بیہاں کتنا محقیقی کام لے رہے ہیں میرے خیال میں مسئلہ بالکل واضح بہت واضح ، دلائل سائے مرجیے لکھنے کاحق ب، اورحق جیے دارالافقاء سے مسئلہ لکھا جاتا ہے اس كے مطابق لكھنے كے ليے ان مفتول كے ذھے لگايا تو اس مسلے كو انہوں نے بورا کرکے دکھایا یانج ہفتوں کے بعد، یانج ہفتوں میں جارمفتی ہیں، یانچ ہفتوں میں وہ مسئله انہوں نے لکھا جب کہ ادھرے اصرار ہوتا رہا کہ مسئلہ جلدی مل جائے ہر دوسرے تیسرے دن حکیم صاحب کا ٹیلی فون آر ہاہے، میں یہی جواب دیتار ہوں کہ وہ لکھا جارہا ہے، ہوجائے گا، یانچ ہفتوں میں لکھااب وہ دلائل ہے،رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات،حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کاطریق کار،ایک دوہیں کئی دلائل ہے صاف کر کے لکھا وہی بات جو میں کئی سالوں سے کہدر ماہوں کدامام کے قریب صف اول میں علماء کاحق ہے اور اتناحق ہے کہ اگر کوئی دوسرا آ کر بیٹھ جائے یا کھڑا ہوجائے بیچیے ہے کوئی عالم آئے تواہے پکڑ کر تھینچ کر پیچیے ہٹادے کہ بھائی صاحب آپ کا مقام یہ ہے اور یہاں آ گے جو ہے بیاللہ تعالیٰ نے علاء اور اہل صلاح کا مقام رکھا ہے۔ صحابہ كرام رضى الله تعالى عنهم ايسے كيا كرتے تھے ، بعض صحابہ سے ثابت ہے كہ بہل صف سے سس کو پیر کر بیجیے کردیا تمازے فارغ ہوکر اے مجھایا کہ بھائی! ناراض مت ہونا، صاحبزادے! ناراض مت ہونا بات بدے کدرسول الله صلی الله علیدوسلم کا حکم یہی ہے، بھرا ہے سمجھا یا مسئلہ ہے،اس لیے بتار ہا ہوں کہ بیباں بیہ ہے کہ ما منے سامنے ایسے لوگ ہوں جن کی صورت ہے بیٹا بت ہو کہاس کے دل میں اللّٰہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ ہے نفرت نہیں تم تم ہے تم اتنا تو ہوسا منے کھڑا ہو، پہلی صف میں امام کے بیچے،اللہ کے دربار میں جو مہنے ہوئے بین توسب سے آگے وہ جوائی صورت ے ظاہر کرر باہاں کے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میار کہ ہے نفرت ہے کھلا ہوا باغی ، باغیوں کی صف پہلے اور اللہ کے بندوں کی صف چھے تو سے طریقہ تو ٹھیک نہیں اس لیے یاغی لوگ دائمیں یا نہیں ذرائیجھ ہٹ جایا کر سیجیج صورت والوں کوسامنے کیا کریں، ذیا ، بھی کرلیا کریں کہ یااللہ! تونے جن لوگوں کوایے حبیب صلی الله عليه وسلم كي صورت جيسي صورت بنانے كي توفيق عطاء فرمادي ان كي بركت سے ہمارے دلول سے بھی اینے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت سے جونفرت ہے وہ نکال دے ہمجت عطا وفر مادے ، بیدڈ نیا بھی کرلیا کریں۔

## ڈاڑھی کے بارے میں خواب:

لوگ خواب کا بہت استبار کرتے ہیں آئے بی ایک شخص نے فون پرخواب ہو چھا جولوگ فون پرخواب ہو چھا جولوگ فون پرخواب ہو چھے ہیں ہیں ان سے میہ کہدد یا کرتا ہوں کہ خواب کی تعبیر تو ایک بی ہے کہد نیا خواب ہے ، ہس بی ہے اور کچھ ہیں ، جا نز نا جا نز پوچھو، حلال حرام پوچھو، آپ کی ہیداری کیسی ہے اسے دیکھو، خواب کا کیا ہے مگر اس نے یہ کہدکرخواب کی تعبیر تو چھی کہ بہت ضروری ہے ، تھوڑا سا ایک آ دھ لفظ کہا تو میں سمجھ گیا کہ بہت ضروری ہے ، تھوڑا سا ایک آ دھ لفظ کہا تو میں سمجھ گیا کہ بہت ضروری ہے ، تھوڑا سا ایک آ دھ لفظ کہا تو میں سمجھ گیا کہ بہت فروہ یہ کہدر ہے تھے کہ تم

ڈاڑھی منڈ اکراین ونیا ہر باد کررہے ہو، اللہ تعالیٰ کا عذاب مول لے رہے ہو، ڈاڑھی منڈا کر دنیامیں اللہ کاعذاب لے رہے ہو، کہتے ہیں کہ جھےخواب میں کسی نے بتایا، کسی نے بتایا یارسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم نے بتایا ، جب میں نے ان کی بات سی تو ان ہے کہا کداس خواب کی تعبیر تو ظاہر ہاں کے یو چھنے کی کیا ضرورت ہے، کیااس کے یو چھنے کی کوئی ضرورت ہے؟ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی صورت مبار کہ سے دل میں ہونفرت اور پھر نیج جائے دنیا کے عذاب سے تو یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ آپ کو جوخواب میں کسی نے منبیه کی تواس کی تعبیر تو بوچینے کی ضرورت ہی نہیں ، یہ تو کسی انسان میں بال کی نوک کا ایک بٹاارب حصہ بھی عقل ہوتو وہ بھی سمجھ سکتا ہے یا تو مسلمان نہ کہلانے ، جیبوڑ دوکون کہتا ہے کہ مسلمان بنوا درا گر کہلاتا ہے تو اس کا دعویٰ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کے حبیب صلی الله علیہ وسلم سے محبت ہے ، دعویٰ تو بیکرر ہاہے جبکہ صورت سے بغاوت ظاہر کرر ہا ہے کہ باغی ہے بیتو ہاغی ہے،صورت ہے ہی نفرت تو کہنے لگامعاذ اللہ! ول میں نفرت تو نہیں ، تو میں نے کہا تیرے دل میں اگر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ ہے نفرت نہیں تو تیری گردن پر کسی نے تلوار رکھی ہوئی ہے کہ ضرور ڈاڑھی منڈاؤورنہ بچھے آل کروں گا؟ جواب میں کہتے ہیں کہلوگ نداق اُڑاتے ہیں،لوگوں کے مذاق اُڑانے ہے بیخے کے لیے جاؤجہنم میں۔

## ناكوآ كيا:

ایک ناک والا چلا گیانگٹوں کی مجلس میں، بہت سے نکٹے بیٹے ہوئے تھے، انہوں نے جواس کا فداق اڑانا شروع کیا او ناکوآ گیا، ناکوآ گیا، پہتھا ایسا ہی بہا درجیسا آئ کل کا مسلمان، یہ برداشت نہیں کرسکا جاقو تکالا اور اپنی ناک کاٹ ڈالی، ای طرح کوئی بہادر کہیں دارالا فراء میں پہنچ گیا اور کان میں بات پڑگئی کہ ڈاڑھی ایک مٹھی ہے کم کرنا بغاوت ہے، کھلی ہوئی بغاوت، علانیہ بغاوت، بغاوت ہے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ

وسلم کی تو خیال آگیا کہ بغاوت چھوڑ دول، ڈاڑھی رکھ لی ابھی ذرا ذرای دور بین سے نظر آنے کے قابل ہوئی تو بیوی نے کہاارے! مید کھرسے آگیا جنگلی، بس \_ اکبر دبے نہ تھے کبھی برٹش کی فوج سے اکبر دہ نہ تھے کبھی برٹش کی فوج سے لیکن شہید ہوگئے بیگم کی نوج سے

و و بیگم بی اس کی ساری بہادری نکال کرر کو دیتی ہے دوسروں کا تو کیا کہنا۔ یا اللہ!

ہمارا کوئی کمال نہیں یا اللہ! تیری رحمت اور محض تیرا کرم ہے کہ تو نے مسلمانوں کے گھر میں،

میں ہمیں پیدا فر مایا اگر تو کسی ہند و کے گھر میں، بنیے کے گھر میں، چوڑ ھے کے گھر میں،

پیمار کے گھر میں، بھنگی کے گھر میں، سکھ کے گھر میں، عیسائی کے گھر میں، یہودی کے گھر میں بیدا کردیتا تو کیا بندا، ہمارے اختیار کی بات نہیں، تیرا کرم اور رحمت کہ تو نے ہمیں مسلمان گھر انے میں پیدا فر مایا اس رحمت کے صدقے ہے تجھ سے دُعاء کرتے ہیں کہ مسلمان گھر انے میں پیدا فر مایا اس رحمت کے صدقے سے تجھ سے دُعاء کرتے ہیں کہ یا اللہ! ہمارے ظاہر و باطن کو سے اور کیے مسلمان بنا لے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ و سلم کی صورت سے دلوں میں جو نفر سے بیدا ہوگئی ہے، اس نفر سے کودلوں سے نکال کرا بی اور اسے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نور سے ہمارے دلوں کومنور فر مادے۔

ایے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نور سے ہمارے دلوں کومنور فر مادے۔

## نماز کے مسائل سے لاعلمی:

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نعمت اسلام نعمت ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطاء فرمادیں۔
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایالیکن آج کے مسلمان نے اس کی قدر بیر کی کہ شریعت کے ایک ایک تھکم سے غفلت ہرتے ہیں، حتی کہ اسلام کے بنیا دی ارکان سے متعلق مسائل کا بھی علم نہیں، نماز جو دن میں پانچ یار پڑھی جاتی ہے مسلمانوں کو بیہ نہیں معلوم کہ اس کا طریقہ کیا ہے، کتنی نمازیں غلاطریقے سے پڑھ کر پھر آخر میں کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو ساٹھ سال تک نمازیں ایسے ہی پڑھی ہیں اب کیا کریں؟ وہ جھے دیتے ہیں کہ ہم نے تو ساٹھ سال تک نمازیں ایسے ہی پڑھی ہیں اب کیا کریں؟ وہ جھے سے بچ چھتے ہیں کہ اب ہم کیا کریں، ساٹھ سال کی نمازیں! وہ قضا کریں اور کیا کریں۔

کہتے ہیں اتن ساری نمازیں کیسے قضا ہوں گی؟ تو ہیں یہ بتاتا ہوں کہ دوزانہ قضاء کرنا شروع کردیں وُعاء بھی کرتے رہیں زیادہ سے زیادہ نمازیں قضا کرتے رہیں (کم وقت میں زیادہ نمازیں پڑھنے کا طریقہ جواہر الرشید جلد نمبرے، جوہر نمبر ۹۹ میں دیکھیں۔ جامع) ساتھ ساتھ یہ دھیت بھی کردیں کہ اگر قضا کرنے سے پہلے مرگئے تو ثلث مال سے باتی نمازوں کا فدیہ ادا کردیا جائے، یہ تین کام کرلیں بھرا گر نمازیں پوری کرنے سے پہلے ہی مرگئے تو ان شاء اللہ تعالی امید ہے کہ اللہ تعالی معاف فرمادیں گے ادران سے پہلے ہی مرگئے تو ان شاء اللہ تعالی امید ہے کہ اللہ تعالی معاف فرمادیں گے ادران کے بہلے ہی مرگئے تو ان شاء اللہ تعالی امید ہے کہ اللہ تعالی معاف فرمادیں کے ادران کے بہلے ہی مرگئے تو ان شاء اللہ تعالی امید ہے کہ اللہ تعالی معاف فرمادیں کے ادران سے بھی بہلے ہی میں یہ نہیں ۔ بیں یانہیں ۔

اگر نماز پڑھتے ہی نہیں تو ان کا تو قصہ ہی الگ ہے لیکن جو نمازی ہیں نماز پڑھتے ہیں اور نمازی نہیں ہور ہیں۔ اور سنے! کسی نے یہ بتایا کہ ہم فرض نماز میں سور ہوں گڑھتے رہے ہیں، دوسری سورت نہیں ملاتے۔ معلوم نہیں کتنی مدت گزرگئی فرض نمازوں میں بتایا شاید سنت اور نفل میں تو میں بتایا ہون میں بتایا ، فرضوں کی پہلی دور کعتوں میں اور وتر ، سنت اور نفل میں تو سب رکعتوں میں سورت ملاتے ہی نہیں سب رکعتوں میں سورت ملانا فرض ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم تو سورت ملاتے ہی نہیں طال ہے ، ہی جھتے رہے کہ سورہ فاتحہ ہی کافی ہے۔ ارے! یہ جونمازی لوگ ہیں نمازی ، ان کا حال مدے۔

کسی نے بتایا کہ وہ التحیات کے بارے میں بینیں جائے تھے کہ و اشھ دان مصحمدا عبدہ ور سولہ تک بڑھاجائے، کہتے ہیں کہ اب جھے بتا چلا ہے در نہ اس سے پہلے میں والسطیب تک بی بڑھتا تھا، بڑھا ہوئے کے بعد اب پتا چلا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں جھتا تھا کہ التحیات والمطیبت بڑتم ہوجاتی ہے، اگرایا ہی ہے تو صرف التحیات والمطیبت بڑتم ہوجاتی ہے، اگرایا ہی ہے تو صرف التحیات بی کہدکر اٹھ جایا کریں، التحیات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عبدہ ورسولہ تک پڑھا جائے عام لوگ اسے التحیات کہتے ہیں اور فقہی اصطلاح میں کہا جاتا ہے" تشہد" دو جدون کے بعد بیٹھنے کو قعدہ کہا جاتا ہے اور اس میں التحیات پڑھی جاتی ہے جوعبدہ سے دور سولہ تا ہے جوعبدہ

ورسولہ تک ہے اسے پڑھنے کوتشہد کہتے ہیں۔ نفلوں میں تو بہتر ہے کہ اگر جا ررکعتوں کی نیت ہوتو تشہد کے بعد در و دشریف بھی پڑھ لیں ،اس کے بعد دُ عاء بھی پڑھیں پھر تبسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو تناء بھی پڑھیں، تناء کے معنی سب حسانک السلهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك بأحى یر هیں۔ یہ بات من کرتو بہت ہے لوگ پر بیٹان ہو گئے ہوں گے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ تراویج میں جار جاررکعات کی نیت باندھتے ہیں تو جب انہیں یہ بتایا جا تا ہے کہ جار رکعت کی نبیت با ندهیس تو بھر د ورکعت کے بعد در و دشریف بھی پڑھیس ، دُعا ، بھی پڑھیس اورتیسری رکعت کے لیے کھڑے ہول تو ثناء بھی پڑھیں ، بین کروہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو حيار ركعت كي نيت باند ھنے كا ارادہ اس ليے كيا تھا كه ذراسبولت ہوجائے گي به تو اور مصیبت بڑگئی۔ جار جار رکعتیس بڑھنے ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ جو دو رکعت میں یڑھناہے وہی جاررکعتوں میں بھی پڑھناہے، کچھچھوڑ نانہیں،بس فرق اتناساہے کہ دو رکعت میں مہولت ہے کہ چھکام یا آ رام کر کتے ہیں اور اگر جار رکعتوں کی نبیت کرلی تو مسلسل ای میں بندھا ہوا ہے۔ بیخوب یا درتھیں کہ اگر جیار رکعات نفل کی نیت با ندھی تو اس میں دور کعت کے بعد اشھال ان معصدا عبدہ ورسوله تک پڑھے کا جورستور ہوگیا ہے کہ یبال تک پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ بی طلاف اولی ہے، نمازتو ہوجائے گی مگراجر کم ملے گا۔مسنون طریقہ،مستحب طریقہ یبی ہے کہ تشہد کے بعد درود شریف بھی پڑھیں اس کے بعد دعاء بھی پڑھیں پھر تیسری رکعت کی طرف کھڑے ہوکر ثناء بھی پڑھیں۔البتہ فرائض میں بیہے کہ دور کعتیں پڑھنے کے بعد جب بيس كتواشهدان محمدا عبده ورسوله بيل تك يرهيس كماس ہے آگے یڑھنا جائز نہیں ،اگر آ گے عمد ایعنی جان بوجھ کریڑھ لیا تو دو کام کرے ، پہلا تو یہ کہ تو بہ کرے کیوں گناہ کا کام کیا، دوسرا کام بیرے کہ نمازلونائے تو بہ بھی کرے اور نماز بھی لوٹائے۔اور اگر سبوا کرلیا تعنی بھول کر آ گے پڑھ گیا تو جب یاد آئے کھڑا

ہوجائے اور آخر میں بجدہ سہو بھی کرے۔ اگر کسی نے جان ہو جھ کرتشہد ہے آگے درود
شریف بھی پڑھ لیا اور کہدویا کہ وہ تو ساٹھ سال سے پڑھ رہا ہے، جیسے میں نے ایک شخص
کا قصہ بتایا کہ وہ سمجھتا تھا کہ التحیات شہادتین سے پہلے پہلے ہے تو خوب یادر کھیں
جہالت عذر نہیں کوئی ساٹھ سال تک پڑھے یا سوسال تک ساری عمرای طرح پڑھتا
رہاں کی ایک نماز بھی نہیں ہوگی سب نمازی لوٹائے۔ ارے! کیا کیا بتاؤں ع
تن ہمہ واغ واغ شد
ترجمہ: یوراہدن داغ داغ ہے کہال کہال بھا یہ کھول

#### وضونبين تظهرتا:

یہ بین آج کے نمازیوں کے حالات انہیں یہی معلوم نہیں کہ کس حالت میں وضوء

ہاتی ہے اور کس وقت وضوٹوٹ گیا۔ نیلی فون پر جولوگ مسائل پو چھتے ہیں تو اس میں

ایک بات بہت زیادہ بوچھی جاتی ہے کہ وضوئیس ٹھبرتا۔ پو چھتے رہتے ہیں کہ بوانگل جاتی

ہوضوئیس ٹھبرتا، نماز کسے پر بھیں؟ انہیں بتاتا ہوں کہ جلدی جلدی پڑھ لیا کریں، وضو

جلدی جلدی کریں اور اس کے بعد نماز کے اندر جو فرض اور واجب چیزیں میں وہ

پڑھیں سنت اور نفل جھوڑ دیں جلدی جلدی پڑھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وضوابھی پورا بھی

نہیں ہوتا کہ پھر ہوائگل جاتی ہے۔ ووسری شکایت بیکرتے ہیں کہ قطرہ نکل جاتا ہے۔ کسی

کی ہوائکل جاتی ہے، کسی کا قطرہ نکل جاتا ہے۔ یہ شکایات تو ٹیلی فون پر لوگ ہو چھتے ہی

رہتے ہیں۔ طبی اصول یہ ہے کہ اگر ساوہ خشک خوراک ہوتو اس کی ہوا میں بد ہوئیس ہوتی اور

اگر خوب بہتر سے بہتر مرخن کھانے کھائے جا کی تو اس کی آگیٹھی دھواں بہت دے گ

بد ہو بھی بہت شخت ہوگی۔ آئ کل کا مسلمان کھائے بغیر تو رہتائیس، بار بار کھا تا رہتا ہے۔

خاص طور پر آئس کریم اور کیک وغیرہ یہ چیزیں تو معدے کو بہت فقصان پہنچاتی ہیں۔

## بے بردگی کاوبال:

ا پہے ہی ہے بردگ کی وجہ ہے لوگوں کے قطرے بھی بہت ٹیکتے ہیں۔ کیا بتاؤں کیے کیے قصے عبرت کے لیے بتاتا ہوں مگرمعلوم ہیں کسی کو مدایت ہوتی بھی ہے یا ہیں ، یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ایس یا تیں بتانے ہے کہیں رپورس گیئر نہ لگ جائے۔ایک شخص نے بتایا کہ وہ کہیں جشمے کی وکان پر ملازم ہے،عورتیں چشمہ لگوانے آتی ہیں بہت بن کشن کر، بہت ہی مزین ہوکر آتی ہیں ، چشموں کے فریم وہ خودنہیں لگا تیں بلکہ ملازم لگا تا ہے وہ آئینے میں دیکھتی رہتی ہیں پھر جوفریم انہیں پیند آجائے خرید لیتی ہیں۔اس شخص نے بتایا کہ وہ جبعور توں کے فریم لگا تا ہے تو یانی نکل جا تا ہے تو اس صورت میں وضوٹو نے گا یا نہیں؟ غسل فرض ہوگا یا نہیں؟ اس قوم کا بیرحال ہے، وُعا کر کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کوقوم کی مدایت کا ذریعہ بنادیں۔ ہوائیں نکلتی ہیں زیادہ کھانے ہینے ہے ، ایک بات تو سے کہ ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیے ہیں، دوسری بات سے کہ دوخوراکول کے ورمیان وقفہ بہت کم رکھتے ہیں، تیسری بات یہ کہ مرغن غذائیں کھاتے ہیں جن میں روغن زیادہ ہوائی چیزی زیادہ کھاتے ہیں ظاہر ہے کہان ہے ہوازیادہ پیدا ہوگی اوروہ زیاده بد بودار بھی ہوگی۔

## أيك ختك لقم كي ابميت:

ایک نسخہ یا دکر لیں ،ارے! میں مفت میں نسخے بتا تار ہتا ہوں کوئی قدر نہیں کرتا ہے ہیں الصباح کیک لقمیۂ خشک چبانا بہتر ہے صد ہزاو مسلّم مرغ اُڑانا صبح نہار منہ ایک خشک لقمہ کھالیں تو وہ صد ہزار مسلم مرغ کھانے ہے بہتر ہے۔ سو ہزار کا ایک لاکھ ہوتا ہے لین ایک لاکھ مرغ مسلم ہم صفحے ہیں؟ بیمرغ پکانے کا ایک نسخہ ہے مرغ مسلم بجھتے ہیں؟ بیمرغ پکانے کا ایک نسخہ ہے مرغ کوسالم کا سالم پکاتے ہیں بوٹیاں نہیں کرتے ، لوگ کہتے ہیں کہ بہت ایک نسخہ ہے مرغ کوسالم کا سالم پکاتے ہیں بوٹیاں نہیں کرتے ، لوگ کہتے ہیں کہ بہت

مزے دار ہوتا ہے۔ ایک لاکھ مرغ مسلم کھانے سے آئی طافت نہیں آئے گی جتنی طافت نہیں آئے گی جتنی طافت علی الصباح ایک خشک لقمہ چبانے سے آئے گی۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ منح کو کوئی خشک چیز تھوڑی ہی کھائیں گے تو وہ معدے کی رطوبت کو جذب کرے گی اور جب معدے کی رطوبت کو جذب کرے گی اور جب معدے کی رطوبات جذب ہوں گی تو معدہ تھے رہے گا اور جس کا معدہ تھے رہے اس کی تمام قوتیں بحال رہیں گی:

#### المعدة بيت الداء والحمية راس كل دواء

معدہ ہر بیاری کا گھر ہاور زیادہ کھانے پینے سے پر ہیز کرتا ہے ہردواکی بنیاد ہ،

راک کل دواء بنیادی چیز ہے ہے کہ کھانے پینے میں پر ہیز کریں۔ایک بات تو ہے ہوگئ کہ

زیادہ ہوائیں کیوں چھوٹی ہیں کہ ہر وقت حیوانوں کی طرح چرتے رہتے ہیں، چرتے

رہتے ہیں، چرتے ہی رہتے ہیں تو زیادہ کھانے اور مرض غذا کھانے کی وجہ ہے بد بودار

ریاح خارج ہوتی ہیں۔ایک دوروز پہلے میں نے بتایا تھا کہ دو کھی چند دن میں دویا تین

ریاح خارج ہوتی ہیں۔ایک دوروز پہلے میں نے بتایا تھا کہ دو کھی چند دن میں دویا تین

بارکھالیا کریں۔ بہت کافی ہے زندہ دہیں گاور معدہ بہت سے کہ لوگ آئیس چنے کھلاتے

اس میں کتی طاقت ہوتی ہے اور بیطاقت اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ آئیس چنے کھلاتے

ہیں اور دیکھیے گدھا چنے کھا کر پھر ڈم کیے لگا تا ہے ڈھینچوں، ڈھینچوں کی آوازیں بھی

نکالتا ہے ، کتنی مستی کرتا ہے گدھے ہی کی نقل اتارلیں اس نیت سے کہ صحت ٹھیک رہے

نماز سہولت سے پڑھ کیس اس لیے علی الصباح چنے چبالیا کریں، میں صبح کی نماز سے

نماز سہولت سے پڑھ کیس اس لیے علی الصباح چنے چبالیا کریں، میں صبح کی نماز سے

نماز سہولت سے پڑھ کیس اس لیے علی الصباح چنے چبالیا کریں، میں صبح کی نماز سے

نماز سہولت سے پڑھ کیس اس لیے علی الصباح چنے چبالیا کریں، میں صبح کی نماز سے

نماز سہولت سے پڑھ کیس اس لیے علی الصباح چنے چبالیا کریں، میں صبح کی نماز سے

نماز سہولت سے پڑھ کیس اس لیے علی الصباح چنے چبالیا کریں، میں صبح کی نماز سے

نماز سہولت سے پڑھ کیس اس لیو علی الصباح چنے چبالیا کریں، میں صبح کی نماز سے

نماز سہولت سے پڑھ کیس اس لیے علی الصباح چنے چبالیا کریں، میں صبح کی نماز سے

نماز سہولت سے پڑھ کیس اس کی اس سے میں اس کی اس سے سے کہ سے دیاتا ہوں۔

وسری بات جو ہے کہ ٹوئی پئتی رہتی ہے تواس کی وجہ ہے ہے پردگی جیسا کہ جشمے کی

دُکان پر ملازمت کرنے والا کا قصہ بتایا۔ لوگ اپنی عورتوں کو پردہ نہیں کرواتے ، اور
دوسرے جو ہیں وہ دیکھنے ہے بازنہیں آتے ، دکھانے والے اپنی بیویاں ، بیٹیاں ، بہیں ،
بہوئیں دکھانے ہے بازنہیں آتے اور دیکھنے والے دیکھنے ہے بازنہیں آتے ، دونوں کا
فائدہ ہے ،اس کا بھی اور اس کا بھی ۔ جشمے کی دُکان پر بیوی یا بٹی کوشو ہر یا اباخود لے جاتا

ہے پھر ذکان پر موجود ملازم ہے کہتا ہے کہ اے فریم الگالگا کر دیکھو۔ اس بے چارے فو دی بتادیا کہ میں جب انہیں فریم الگا تا ہوں تو ایک اتارا پھر دومرالگایا تو ساتھ ساتھ وہ عورتیں ہنس ہنس کر باتیں بھی کرتی ہیں تو اس ملازم نے بتایا کہ پائی نکل جاتا ہے، الی صورت میں عنسل فرض ہے یا نہیں ایسے ایسے مسائل تو پوچھے دہے ہیں۔

ایک شخص نے بتایا کہ ویسے بیٹھے کھڑے پائی نہیں نکلتا لیکن بجدے میں جاتا ہو لاز ما پائی نکل جاتا کہ ویسے بیٹھے کھڑے پائی نہیں نکلتا لیکن بجدے میں جاتا ہو لاز ما پائی نکل جاتا ہو تا ہے تو اسے بتایا کہ بیٹھے کھڑے پائی نہیں نکلتا لیکن بجدے میں ناپا کی کے ساتھ تو نماز نہیں ہوتی، اللہ تعالی کسی مسلمان کو یہ بیاری نہ لگائے۔ اتی فرابیاں بیدا مور بی ہیں زیادہ کھانے پینے اور بدنظری ہے۔ آج کا مسلمان تو جب نماز پڑھنے آتا ہور بی بیں زیادہ کھانے تا ہے بھورتا ہوا، چلیے نماز کے ہو بھی راہے میں بنی اسرائیل کی مجھیلیوں کو دیکھتا ہوا آتا ہے، گھورتا ہوا، چلیے نماز کے لیے جارہے ہیں تو جاتے آتے یہ وقت ضائع کیوں کریں، پھرنماز میں فارغ بھی ہوتو خیالات زیادہ آتے ہیں۔

## دواوقات میں خیالات کی کثرت:

دو وقتوں میں خیالات بہت زیادہ آتے ہیں تجربہ کرے دکھے لیں ایک تو جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں اس وقت خیالات بہت آتے ہیں اور دوسرے جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو خیالات بہت آتے ہیں، اس کی وجہ ہے فراغت، جب بھی انسان فارغ ہوتا ہوتو چیروہ وَبَنی کام کرتا ہے، خیالات بہت آتے ہیں۔ نماز اگر پڑھیں توجہ فارغ ہوتا ہوتا کہ کہ کہ کے مما منے کھڑے ہیں، کیوں کھڑے ہیں، رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھوجیے دنیا کو رخصت کرنے والا ساری دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا ہے جارہا ہے قبر کے مند میں۔ ایسی توجہ ہے نماز پڑھیں کہ جیسے یہ آخری نماز ہے تو ایسی نماز تو پڑھیے ہے تو جھے بھی نہیں پڑھتا اور اگرا کیا پڑھ در ہا ہے تو جھی جھی نہیں پڑھتا اور اگرا کیا پڑھ در ہا ہے تو جھی جھی نہیں پڑھتا اور اگرا کیا پڑھ در ہا ہے تو جھی جو بی نماز تو پڑھیا کہ کا دی وہ خود بی آ تو بیک

چلتی رہتی ہے،امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا جب امام نے کہاالسلام علیکم ورحمۃ اللہ تو یہ ایک دم چونکتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا؟ پھر کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ پتانہیں کہاں ہے؟ اکیلا ہوتو بھی یہی حال ہے۔

## نمازمیں یکسوئی کاطریقہ:

نماز میں لوگوں کو خیالات بہت آتے ہیں ، نماز میں وساوس کی شکایت عام ہے۔ اس کی تفصیل میہ ہے کہ ایک تو خیالات کونماز میں لا نا ہے اور دوسرے خیالات آنا ہے۔ خیالات کونماز میں لا نا جائز نہیں اور دوسری صورت یعنی خیالات کا آنااس ہے کوئی حرج نہیں بلکہ بیتو بہت بری معت ہے کہ آب رکوع وجدے میں اللہ تعالی کی عبادت میں سلكے ہوئے بیں بفس وشیطان آپ كوعبادت سے بہكانا جاہتے ہیں۔ پھر بھی آپ اللہ تعالى کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ خیالات آپ کو اللہ تعالیٰ کی باد سے غافل نہیں كريات - خيالات كاندآنا مطلوب نہيں محمود ہے۔ نماز میں خشوع وخضوع رہے توجہ رےاں کے لیے تین طریقے ہیں۔ایک بہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا تعلق بڑھتا ہے بہ درجه حاصل ہوتا ہے اور الله تعالیٰ کے ساتھ تعلق حاصل ہوتا ہے گنا ہوں کوچھوڑنے ہے، ہرکام میں توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھیں ، کھانا کھا کیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ، بیوی کے حقوق اداکرین تواللہ تعالیٰ کی طرف توجہ،اس کے ساتھ پیکوشش بھی رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جونوجه ہاں میں اضافہ کیا جائے۔ نماز میں دل نگانے کا دوسراطریقہ بے کہ ایک ایک لفظ کوچھ سچھ کر کے پڑھیں ہر لفظ پر ہر جملے پرنیت کریں تو سوچیں کہاب میں فلال چزیر موں گا۔ نماز شروع کرنے سے مہلے بیسوچیں کہ کیا کررہے ہیں کس کے دربار میں حاضر ہور ہے ہیں،اس طرح سوینے سے قلب میں اللہ تعالیٰ کی عظمت پیدا ہوگی اور تماز میں بی خیال رہے گا کہ احکم الحا تمین کے سامنے کھر اہوں۔اس کے بعد جب ہاتھ أشانے لگیس تو سوچیں کہ اب میں ہاتھ اُٹھاؤں گا اور کہوں گا انتدا کبراس کے بعد جب ہاتھ

باند صفالیس تو سوچیس کداب پی پر صف اگا ہوں سب حانک اللهم و بحمد ک، پھراب بیں پر صف اگا ہوں اُن فو فر باللہ مِن الشیطن الوّجیم. اب پر صف اگا ہوں اُن فو فر باللہ مِن الشیطن الوّجیم. اب پر صف اگا ہوں بیستے اللہ الوّجیم الوّجیم الوّجیم ایک ایک جملے کوسوی سوچ کر پر ھیں اور جموعی مطابق پر ھیں کوئی افظ جو ید کے خلاف نہ ہو، قرآن مجید جیسے جمح طریقے سے پر ھاجاتا ہے ویسے بی پر ھیں اور اگر ترجم معلوم ہے تو اس کی طرف بھی خیال رکھیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہدر ہا ہون اور اللہ تعالیٰ میری معروضات کوئن رہے ہیں ، جب اس طرح سے نماز پر ھیں گے تو نماز میں کیموئی حاصل رہے گی اور وساوی نہیں آئیں گے۔

تیسری چیز میرکہ جب کھڑے ہوں تو تجدے کی جگہ پرنظررہ، رکوئی میں ہیروں پرنظررہ، تجدے میں ناک پرنظررہ، التحیات میں گود پرنظررہ، الن مقامات پرنظر جمانے سے توجہ اور کیسوئی حاصل ہوتی ہے۔ ایک تو ہے تجدے کی جگہ کوصرف و کجھنا دوسرے میر کہ قصد کر کے اس جگہ کود کھنا، تیام میں اتنا کانی نہیں کہ آتھوں کا رُخ ادھرکو دہم ہیں اتنا کانی نہیں کہ آتھوں کا رُخ ادھرکو دہم ہیں ہی جگہ اس جگہ کو دکھے، اس کے بعد رکوع میں ، سجدے میں ، التحیات میں یہی ممل کرتے رہیں تو کیسوئی بیدا ہوگی اور وساوس کم ہوجا کیں گے۔

اللّٰد تعالیٰ سب مسلمانوں کوآ داب ظاہرہ وباطنہ کے ساتھ نماز کو قائم کرنے کی توفیق عطا بفر مائمیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العالمين.



# وعظ في المعلمة عظمة فراق من من المحمدة التوال في المحمدة عظمة فراق من المحمدة التوال

نانشسر کتابیکهی کتابیکهی ناظهرآبادی ۱۹۵۰

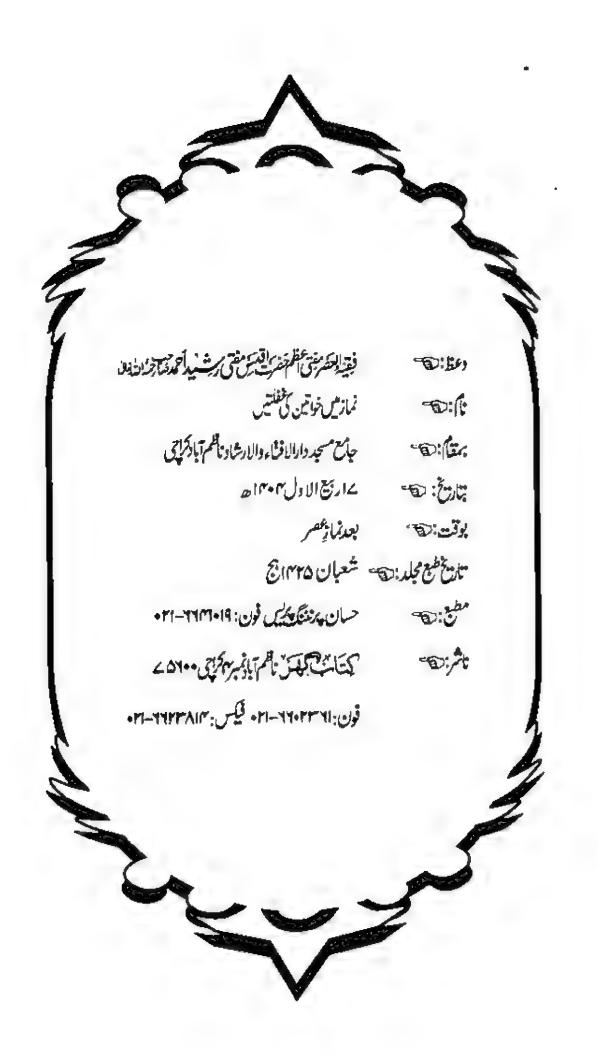

#### دلله العالم

#### ( حو

## نماز میںخوا تین کی عفلتیں

( كارزيخ الإولى ١٠٠٨ ١١هـ)

ٱلْحَمُدُلِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسنَا وَمِنْ سَيَّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُنْ شِنلً لَهُ وَمَنْ يُضَلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُانَ لَّا اللَّهُ اللَّهُ وَحْدَهُ لِاَشْرِيْكَ لَـهُ وَنَشْهَـدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اللهِ وَصَحْبَةٍ أَجْمَعِينَ.

أمَّا بَعُدُ فَقَدْ كَتَبَ آمِيرُ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرُ بْنُ الْمُعَابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى عُمَّالِهِ إِنَّ آهَمَّ أُمُور كُمْ عِنْدِى الصَّلُوة مَنْ حَفِظَهَا وَ حَافَظُ عَلَيْهَا حَفِظُ دِيْنَةُ وَمَنْ ضَيَّعَها فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضُيَّعُ،

( رواه ما لك رحمه التدنعالي )

ترجمه: "امير المؤمنين حضرت عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنه نے این تمام عمّال کو یہ پیغام بھیجا کہ میرے نزویک تمہارے کاموں میں سب سے اہم کام نمازے، جس شخص نے اس کی حفاظت کی اور اس پر مداومت کی، اس نے اینادین محفوظ کرایا ،اورجس شخص نے اس کوضا کع کیا تو وہ دوسرے

#### كامول كوزياد وضالك كرنے والا موگال

## نماز میں خواتین کی ایک بڑی غفلت:

خواتین میں عام طور پرنماز پڑھنے میں بہت ستی یائی جاتی ہے آج اس پر کچھ بیان کرنے کاارادہ ہے،الند تعالیٰ مدوفر مائنیں، جوخوا تین من رہی ہیں وہ بھی اس پر توجہ دیں اور اصلاح کی کوشش کریں اور جوحضرات یبال موجود ہیں وہ اینے گھروں میں جا کراصلاح کی کوشش کریں۔اس معاملے میں عموماً جوغفلت یائی جاتی ہے وہ بیہ ہے کہ جوخوا تمین نماز يرهتي بين ووعموماً وقت يرنبيس يرهنيس ، ومرسه يرهتي بين، جونبيس يرهنيس ان كي بات نہیں ہورہی ،نماز کی یابند خواتین کی بات کرر ہا ہوں کہ یا بندی <u>ہے ت</u>و پڑھتی ہیں مگر بے وقت پڑھتی ہیں۔ ذراسو چے کہ اتن محنت کی ، وضو کیا ، وقت فارغ کیا ،نماز کے لیے کھڑی ہوئیں ،ادا ، کھی کی مگر ہے وقت پڑھنے کی وجہ ہے ساری کی کرائی محنت ضائع ہوجائے تو کنٹنی محرومی کی با**ت ہے**اس لیےاس کا خاص اہتمام بیجیے کہ جیسے ہی محلے کی مسجد کی اذان سنائی دے فورا نماز کی طرف متوجہ ہواں۔ مردول کے لیے تو اذان کا بیفا کدہ ہے کہ ان کے لیے بینماز باجماعت کا اعلان ہے، اللہ کی بارگاہ کی طرف بادواہے کہ وقت ہو گیا پہنچ جاؤ، خواتین پر جماعت تو قرض نہیں مگران کے حق میں اذان کم از کم اس کا اعلان تو ہے کہ وقت ہو چکا ہے اب دیرینہ کرو۔ مؤ ذن جو پکارر ہاہے اس پکار کے دومطلب میں ، ایک تو یہ کہ یکارنے والا یعنی مؤذن جہاں یکارر ہاہے وہاں جمع ہوجاذ اور ال کر جماعت کے ساتھ فماز اداء کرو، بیاتو صرف مردول کے لیے ہے۔خواتین کے لیے اس یکار کا مقصد بیہ ہے کہ نماز کا وقت ہوگیا ہے ،نماز پڑھاو۔ ایکار سننے کے باوجود بیٹے رہنا بڑی غفلت کی بات ہے۔

## اذان کی اہمیت:

ا ذان کے بارے میں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیجیے، وہ یہ کہ جیسے اذان شروع ہونوراً خاموش ہوجائے حتیٰ کہ اگر آپ تلاوت میں مشغول میں تو تلاوت بھی جھوڑ دیجیے،اس

حالت میں کسی کوسلام کہنا مکروہ ہے، اگر کسی نے سلام کہا تو اس کا جواب دیناوا جب نہیں ، ۔۔ تعلقات چھوز کر ہمہ تن متوجہ ہوجائے کہ بیکس کی طرف سے اعلان ہور ما ہے اور کتناا ہم اور ضروری اعلان بور ہاہے، سنتے جائے اور ایک ایک لفظ پرغور کرتے جائے، ية حيد ورسالت كالعلان بورباس، الله تعالى كعظمت وكبرياني كالعلان بورباس، كيس بیارےاور پرشوکت الفاظ ہیں۔اذ ان کی اتنی اہمیت ہے کہا گرکسی گاؤں میں اذ ان نہیں ہوتی تو مسلمان باوشاہ پرِفرن ہے کہ انہیں افران پرِمجبور کر ہے ، ( روالمحتار: ۳۸۴/۱) اگر پیرنجی وواذ ان نبیس دیتے تو ان ہے قال کرے،اگر پوری بستی نماز کی یابند ہے مگراس میں اذان نبیں دی جاتی تو سلطان وقت کوان کے ساتر جباد کا تھم ہےاں لیے کہ اذان شعائز اسلام میں ہے ہے تو بہ کریں اس شعار اسلام کو قائم کریں ورندل کرویے ب کس از ان کی اتن اہمیت ہے کہ نفار اور شیاطین نماز سے بیس چڑتے مگراؤ ان سے بہت چیز تے ہیں۔ کا فروں کی استی میں دو حیار مسلمان پہنچ جائمیں اور وہاں اوّان دے کرنماز یڑ ھنا جا ہیں تو وہ قطعا ہر داشت ہیں کریں گے، مارنے مرنے پرتل جانتیں گے، مگرنسی حال میں بھی اذ ان نہیں دینے ، یں گے اورصرف نماز پڑھیں تو کوئی کچھ نہیں کیے گا، خوشی ہے نماز برجے رہومگراذان نہ دو، کفار کواگر چڑ ہے تو صرف اذان ہے۔شیطان کے پارے میں رسول اللے مسلی القد علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مؤذن اذان شروع کرتا ہے توشیطان بھا گے جاتا ہے۔ بھا کہا کہا کے نفیت ہے۔ حدیث کے افعاظ ہیں بوللہ ضواط '' یادتا ہوا بھا گنا ہے' ( متفق ملیہ ) اتناؤرتا ہے اذان ہے کہ بلندآ واز ہے رت غارج كرتا ہوا بھا گ جاتا ہے اور جب اذ ان ختم ہوجاتی ہے اورمسلمان نماز میں کھڑا ہوجاتا ے تو پھرآ کرمسلط ہوجا تا ہےاور کہتا ہے فلال کام یاد کرو، فلاں کام یاد کرو۔

## اذان کے احترام میں لوگوں کی غفلت:

اذان اتنا بردا اعلان ہے، اتن عظمت کی چیز ہے کہ شیاطین اور کفار اس کی آواز برداشت نہیں کر سکتے مگر افسوس کہ آج مسلمان کے قلب میں اذان کی عظمت نہیں رہی، تکم تو سے کے جیسے ہی او ان شروع ہوسب دھندے چھوڑ کر، تمام کامول ہے خود کو فارغ كرك بمدتن متوجه بموجا كمي مكريبال توحالت بدي كداذان كي آوازين كركان پر جول تک نہیں رینکتی ،ازان کا پہلا لفظ سنتے ہی ایک جملہ کہنے کی مجھے عادت ہے، یہ تو یا دنیں کے حدیث ہے یاویسے ہی اللہ تعالی نے دل میں ذال دیا، مدتوں سے عاوت ہے، جیے بی اذان کا پہلا لفظ کان میں پڑتا ہے ہے اختیار زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے: اللهم هٰذُ احوْتُ دُمَا تَكُ " يا الله! به تيم به يكار في والول كي آ واز ہے۔ " به تيم در باركي ظرف بلانے والول کی آواز ہے جومیرے کان میں پڑئی ،ان القاظ کا فائد و پیرجوتا ہے کے فقلت دور ہوجاتی ہے، بورے طور پر متوجہ ہوئے کی تو قبق ہوجاتی ہے کے سبحان اللہ! تمس كي آواز ہے، کس كا اعلان ہے۔ اپنے بتين ميں ہم نے ديكھا كه كوئي برحيا چكي بیس ربی ہے، جیسے بی اذ ان کی آ واز آئی فورا کچلی رؤک ٹی، جب تک اذ ان ہوتی ربی اس نے کام چھوڑ ہے رکھااور فاشید کارون کو بھی کے بوجھ کا گٹھا اٹھائے چارہے ہیں، رائے میں اذ ان شروع ہوئی تو و میں تھہر گئے ،سریر بوجھ لدا ہے، آ گے بھی والقد اعلم کنتی دور جانا ہے مگر کیا مجال کے حرکت کریں ، وہی او جھا تھانے کھڑے ہیں ، جب تک اذان فتم نہیں بوجاتی کھڑے ہی رہیں گے، آگے قدمنہیں بڑھا نیں گے، اذان کی ایس عظمت اور مبیت ول میں میئیسی ہوئی تھی۔ دوس بےلوگوں کی بھی یہی کیفیت دیکھی کہ کوئی ئتنا ہی مشغول ہو، کیسی ہی جہدی میں ہو مگر سب کام چھوڑ کر اذان کی طرف متوجہ ہوجا تا۔ بچین میں خواتین کود بھیا کہ اگر کسی خاتون کے مرسے دو پٹد مرک گیا تواؤان کی آواز منت بى فوراسر ۋېنانپ لېتىل، اذ ان كەدوران أىركونى بچە بولا ياكسى نے بات شروعً كَى تو برط ف سنة آوازين شروعٌ بوجا تين - ` خاموش! خاموش! اذ ان بور بي ے ' کوئی ایک آ در فلطی کرنے والا اور سب ٹو کئے والے۔ یہ اینے بجین کے حالات سنار ما ہوں مگر آئ کیا حالت ہے کہ عوام ہو عوام مولو یوں کی بیرحالت ہوگئی کہ جب اذان ہور ہی ہوتی ہے تو بیا ایس میں باتوں میں مشغول ہوتے ہیں، جہاں حکم پیرہے کہ تلاوت

بھی بند کردو، اذان کی طرف متوجه جوجاؤ، اس وقت اُٹر پیکسی وین کام میں مشغول ہوتے تو بھی قتلم بیقفا کہا ہے جیموز کراؤان شنتے مگر دین کام توالگ رہا ہے دنیوی ہاتول میں مشغول ہوتے ہیں، چھ معلوم نہیں کہ اوّ ان کب شروع ہوئی ، کب نتم ہوئی جواوّ ان سُن بَي نَهِيں رہاوہ جواب کیا دے گا، جواب سے متعلق اگر چہ تی مُرہب بہی ہے کہ مستی ہے، نہ دے تو گناہ نہیں ہوگا گلرا یک مذہب ہے بھی ہے کہ جواب دینا واجب ہے نہیں دیا تو گناد گار:وگا، جواب دینے کا مطلب سے کے جوالفاظ مؤذن کے اس كے ساتھ ساتھ وہي الفاظ آپ بھي وہ اتے جائيں البت تي ملي الصلوٰۃ اور تي على الفلات کے جواب میں لاحول وال قوق الا باللہ کہیں۔اذان کی اس قدر اہمیت اور عظمت کے باو چودمسلمان کے قلب ہے اس کی عظمت نکل گئی ، جب عظمت نکل ٹی ، توجہ ندر ہی تو پھر ا ذِ ان کو یہ مجھنا کہ بیاللہ تعالٰ کے مناوی کی آواز ہے، ان کی طرف سے بلاواہے، کس کا ذ بمن اس طرف جائے گا؟ س کواس کا خیال آئے گا؟ پیتوای وقت ہوسکتا ہے کہا ہے ہے بھی اس کی طرف وہ بیان بھی وے ، ووتوا پی باتوں میں مست ہے۔ بھراذان کے بعدوما وما تكِّفْ أَنْ قِيلَ بَهِي مُنهِينِ : و تَى تُو اوْ ان كا قلب مِرَ مِيااثْر مِوكًا ؟ جو چيز قلب كومتوجه سرنے والی تھی ،ٹماز کی طرف اور القد تعالیٰ کی عظمت کی طرف متوجد ہونے کی وعوت وہے والی تھی اے ول سے نکال دیا، جب بنیاد ہی گرادی تو آ گے کیا تو فیش ہو؟ ا ذِ ان كَى بات درميان ميں القد تعالى ئے كہلوا دى ،اصل مسئلہ بيچل ر ماتھا كداذ ان سفتے

اذان کی بات در میان میں القد تعالی نے کہلوادی ،اصل مسئلہ بیچل رہاتھا کداذان سنتے بی مردیہ مجھیں کہ جمیس مسجد میں بادیا جار باہب اور خواتین یہ مجھیں کہ جمیس نماز پڑھنے کی تاکید کی جارتی ہے، وقت ہو گیااب سارے کا مجھوڑ کرسب سے پہلے نماز اوا کرو۔

#### عظما بشارت عظمی:

مروفت نماز کی طرف متوجہ رہنے والے کے لیے ایک عظیم بشارت ہے، حدیث میں سے کہ قیامت کے دن جب کہیں کوئی ساینہیں ہوگا، بہت سخت تمازت ہوگی، شدید اً كرى بولى الوك نيية ول مين شر الور بول كي تي كه بهت ساوك اين نيينون مين وُوبِ جِو تَكِينَ كُ وَ أَنْ وَإِنْ مِماتِ الشَّمِ كَ يُولِ النِّينِ وَوَلِ كُ جِنْهِينِ اللَّهُ لَعَالَىٰ اين رحمت کے ممائے میں بکید میں فرمائمیں کے۔ ( سخاری مسلم ما لک مسائی مزیدی )ان مين سايك من الخل قلبة معلق بالسسجد" والمنس كاقلب معدمين الكا ر بِمَا بِ مِعَالَ كَ مِنْ يِهُورِ سَجِيرٍ وشَايِدِ ول يربيِّهِ الرُّبوجِاتِ ، اسْ كَ مَعَىٰ بَيْنَ النَّالِيْ بوا''ایکا کی بوئی چیز کو معلق کتے ہیں ایکنی اس شخص کی حالت ایک بوقی ہے کہ جیسے متجد ے نگلتے وقت وواپنا ول مسجد ہی میں انکا کرآجائے توالیہ شخص جے نماز کا اتنا خیال ہو. اس كى طرف اتن توجهة وكه مسجدت بابه نكل جائة ونجهي يبي خيال ول بيسوار ہے كه بجر كب اذان دونًى ، يُم كب نمازك لي معجد جاؤل كا ، توجه اده ي رب مردول ك لیے فضینت تو یکی ہے کہ ہر افت قلب مسید کی طرف متوجہ رہے ،مسید میں اڑکارے اور خواتین کے بیائے کہ ان کا دل مروقت گھ کی مسجد میں اٹکارے، ہروقت میدخیال رتِ كَدَّبِ اذَان سَانَى وَيِّ بِي إِنَّ اللهِ إِنِي جِنْ مِنْ اللهِ تَعَالَى كَي بِالمَّاوِينِ ج كرومت بسة كمز بيدون اليامسلمان قيامت كروز النداقة في رحمت ك سائے تنے ہوگا۔

## نماز میں جلد بازی:

نمازے اس قدرب اختانی عام ہوگئ ہے کہ نماز پڑھتے بھی ہیں تو جلدی ہے جبدی نماز ہے اس قدرب اختانی عام ہوگئ ہے کہ نماز پڑھتے بھی خیال بھی آتا ہے کہ است کی وشش کرتے ہیں۔ ججھے بڑا تعجب ہوتا ہے اور بھی خیال بھی آتا ہے کہ ایستالو گول ہے بھی بین میں پڑھتے کیا ہو؟ جونماز آجستہ قرا است سے پڑھ نراتی جلدی نمنا کہتے ہو، فرا بلند آواز ہے جھے پڑھ کر سناؤ ، پھی تو پڑھے ہیں نے تج بدی جدک ہیں گئے کہ میری ایک رکعت ہوئی اور سی کی پانٹی رکعتیں ہوگئیں، دو کعتیں عشاہ سے بعد کی سنتول کے بعد تین رکعتیں وترکی ، پھر سنتول کے بعد تین رکعتیں وترکی ، پھر سنتول کے بعد تین رکعتیں وترکی ، پھر

وترکی آخری رکعت میں وعاءِ قنوت بھی ہے،اس سے رکعت اور کمبی ہوجاتی ہے، میں نے فرض سے فارغ ہوکر جب تنتیں شروع کیں تو میں ابھی ایک رکعت سے فارغ ہوکر دوسری کے لیے کھڑا ہوا تھا کہ ویکھا ہوں کہ ایک شخص ساری نمازنمٹا کر چلا جار ہا ہے، میری ایک رکعت ہونی، اس کی یا نچوں رکعتیں ہوگئیں، جیٹ طیاروں کا زمانہ ہے، تیز رفتاری کے مقالبے ہورہے ہیں ، دنیا کودکھایا جار ہاہے کہ ہم بڑے ہی تیز رفتار ہیں ، سبحان اللّٰد! میں تو حیران ہوں کہ انجھی میری ایک ہی رکعت ہوئی اور وہ دوسری رکعت پڑھ کر پھر پوری التحیات پڑھ کر پھر تین رکعتیں وتر بھی پڑھ کر جس میں لمبی دعا ء بھی ہے اور ووتشہد بھی ہیں ،سب کھیمٹا کر جا بھی رہاہے اس طرح سے پوری ترتیب اگرنماز کی دلیکھی جائے توایک کے مقابلے میں یانچ رکعتیں بلکہ نو رکعتیں ہوتی ہیں یوری التحیات تقریباً ایک رکعت کے برابر ہے، سنتوں کی التحیات ایک ہوگئی، پھروتر کی بچ والی التحیات ،اس کے بعد وتر کی آخری التحیات ، تمین رکعتیس تویہ ہوگئیں پھر وتر کی قنوت بھی ملالیں تو حیار ہوگئیں ، یانچ رکعتیں ایسے پڑھ لیں اور حیار رکعتوں کی مقداریہ ملا کرکل نو رکعتیں بنیں ، میری ایک ہوئی اور اس کی نو ، پیایک اور نو کی نسبت دیکھ کر جھھے خیال آتا ہے کہ ان ہے ذرا پوچیوں تو سہی کہ میرے سامنے بلند آواز ہے بڑھ کر سنائیں کیے بڑھتے ہیں۔ نماز اطمینان سے بڑھیں ، نماز کا وقت ہوجائے تو دیر نہ سیجیے ، جیسے ہی وقت ہوا ورا ذان سنائی دیتو مردمسجد بہنچ جا کمیں اورخوا تین اینے گھروں میں نماز شروع کردیں، اب در کرنے کی اجازت نہیں۔ ذرامسلمان سویچے توسہی کہ یہ اعلان کس کا ہور ہا ہے، اگر کہیں دنیا کا نفع مل رہا ہواوراس کا اعلان ہوجائے تو پھر دیکھیے کیے ایک دوسرے ہے آ گے بھا گئے ہیں اور بہاں جنت ملنے کا اعلان ہور ہا ہے،اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اعلان ہور ہاہے،ان کا در بار کھلنے کا اعلان ہور ہاہے مگر پھر ئھىسىتى اورغفل**ت.** 

#### فكرآ خرت كالژ:

ا یک بار میں مدینة الرسول صلی الله علیہ وسلم کے اینزیورٹ پر بدیٹھا ہوا تھا ، وہاں سے سوار ہونا تق،میرے چھے جو کرسیوں کی قطار تھی ان پر ایک مرد اور اس کے ساتھ ایک خاتون میشی تھیں، وہ خاتون پار بار بہت افسوس سے بد کہدر بی تھیں: مَاصَلَیْنَا الْعَصْورَ إِلَى الأنْ '' ہم نے اب تک عصر کی تماز نہیں پڑھی' مین کرمیرے دل پرایک چوٹ لگی که پاالله! تمام خواتین کوابیا دل عطاء فرمادے، یبال مردول میں بھی بیہ بات نہیں، وبإل خواتنين ميں پيرجد به،عصر كا وقت جس ميں ہم نماز ير هينے بيں يعني مِتكبين كا وقت ابھی شروع بھی نہیں ہوا تھا گروہ اللہ کی بندی بڑے افسوس کے ساتھ اپنے ساتھ والے مرد ہے کہدری ہیں کہ اتنا وقت گزرگیا مگر ہم نے اب تک عصر کی نماز نہیں پڑھی، حالانکه آفتاب ابھی بہت اونیا تھا مگر جسےفکر لاحق ہو، بیددھیان لگا ہوا ہو کہ ہمیں کہیں پنچناہے، جواب ویناہے، نماز کا حساب دیناہے کہ بتاؤ کیسی پڑھی تھی ،اس شخص کی ہے کیفیت ہوسکتی ہے۔ قیامت میں سب سے میلے نماز کے بارے میں سؤال ہوگا، جے موت کا دھیان ہو، مرنے کے بعد پیش کی فکر ہوتو پیفکرسب کچھ کرواتی ہے۔ اگر آپ نے نماز دریہ اواء کی تواس میں صرف بیقباحت نہیں کہ دریہ سے نماز پڑھنے کا گناہ کیا بلکہ اور بھی کئی قباحتیں ہیں،مثلاً یہاں کے نقشوں میں جوعصر کا وقت لکھا ہے اس میں دوسرے ائمہ رحمہم اللہ تعالی کا ختلاف ہے، آپ تو یہی سمجھتے ہوں گے کہ نقشے کے مطابق جب تک عصر کا وقت شروع نہیں ہوجا تا اس سے پہلے ظہر کا وقت ہی چل رہا ہے مگر ووسرے ائمہ حمیم اللہ تعالیٰ کے ہاں اورخود ہمارے مذہب حنفیہ کے ایک قول کے مطابق تھی ظہر کا وقت اس ہے بہت پہلے تم ہو چکا ہے جے مثل اول کہتے ہیں تو اگر کسی نے ظہر کی نماز اتنی تأخیرے بڑھی کہ مثل اول گزر گیا تو بوں مجھیں کہ اپنی عبادت کواس نے اختلاف کے خطرے میں ڈال دیا، بعض ائمہ کے مزد کیک تو نماز ہوگئی مگر بعض کے

نزدیک نہیں ہوئی، پڑھنانہ پڑھنا برابر ہوگیا اور عصر ہیں اتن تأخیر کردی کہ دھوپ پھیکی

پڑگئ تو مکروہ وقت شروع ہوگیا، نماز مکروہ ہوگئ ۔ مغرب کی نماز میں اتن تأخیر کہ اذان کے بعد دور کھت نفل پڑھے جا سکیں جائز ہاں سے زیادہ دیر کرنا مکروہ تنزیبی ہے، اور اتنی تاخیر کرنا کہ ستار نظر آنے لگیں مکروہ تح بھی ہے۔ فجر کی نماز کا مسئلہ یہ ہم کہ نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے درمیان میں آفا بنگل آیا تو نماز نہیں ہوئی، قبح صادق کے بعد اتنی دیر سے نماز پڑھنا کہ اچھی طرح روشنی پھیل جائے مستحب ہے مگر اتنی تاخیر جائز نہیں کہ درمیان میں سورج نکل آنے کا اندیشہ ہو، مستحب کی خاطر کہیں فرض ہی ضائع نہ ہوجائے عشاء کے وقت میں ذرا گئجائش ہے مگر عشاء کی نماز سے پہلے سونا مکروہ ہے، اس کی طرح آ دھی رات کے بعد، مگر وہ ہے، آوھی رات تک تأخیر جائز ہے مگر بلا اجد زیادہ تا خیر کرناستی وغفلت کی علامت ہے، انسان نماز جیسی اہم عبادت میں کیوں سستی وکھائے۔ یہ با تمیں زیادہ ترخوا تمین کے لیے کرر ہا ہوں، اللہ کرے ان کی اصلاح کا ذر لیعہ بن جا تمیں۔

# نماز میں سستی علامت نفاق:

نمازجیسی اہم عبادت میں سستی کرنامسلمان کا کام نہیں۔رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے نماز دیرے پڑھنے کومنافق کی علامت قرار دیا ہے ، فرمایا:

'' بیمنافق کی نماز ہے کہ بیٹھا آفتاب غروب ہونے کا انتظار کرتا رہے گئ کہ جب وہ زرد پڑ جائے تواٹھ کر جارٹھونگے لگائے۔'' (مسلم)

نمازکووفت پراداءکرنااییا مؤکداورا ہم تقلم ہے کہ تاخیر کومنافقین کا شعار قرار دیا۔ غرض جیسے ہی اذان ہو،خوا تین کو جا ہیے کہ فوراً نماز شروع کر دیں ،اگراس وقت نماز نہیں پڑھی تو تاخیر تو ہو ہی گئی علاوہ ازیں ہے بھی خطرہ ہے کہ کام میں لگ گئیں ،نمازیا دہی نہیں رہی اورادھروقت نکل گیا، جو چیزیا ددلار ہی ہے ،نماز کی دعوت دے رہی ہے اس پر کان نہیں دھرا ،اس ہے کوئی سبق نہ لیا تو متیجہ یہی نکلے گااس لیے اس کو معیار بنالیا جائے کہ جیسے ہی محلے کی مسجد میں اذان ہوٹو رانماز کی تیاری میں لگ جائمیں۔

# خوا تین کی دوسری بردی غفلت:

ایک منارتویہ ہوگیا، دوسرا مسئلہ خواتین کا یہ ہے کہ ماہواری ختم ہونے کے بعد کب نماز فرض ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں ان خماز فرض ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں ان خواتین کے لیے ہور ہی ہیں جو نماز کی پابند ہیں اور جوسرے سے نماز پڑھتی ہی نہیں خواتین کے لیے ہور ہی ہیں جو نماز کی پابند ہیں اور جوسرے سے نماز پڑھتی ہی نہیں ماہواری کے بعد نہانے کی ہی کیا ضرورت؟ یونہی قصہ جاتیا رہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ طہارت و یا کیزگی کا اجتمام تو وی مسلمان کرتا ہے جسے نماز پڑھنا ہو، اللہ تو الی کے در بار میں پہنچنا ہو۔

# ایک غلطمشهورمسئلے کی اصلاح:

تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں نے مشہور کرر کھا ہے کہ ولادت کے بعد جالیس دن

تک نماز معاف ہے، یہ بالکل غلط ہے، اللہ جانے کہاں سے یہ مسئلہ گھڑ لیا، دراصل اس
میں انہیں سہولت ہے اس لیے خود ہی یہ مسئلہ گھر بیٹھے بنالیا صحیح مسئلہ یہ ہے کہ دلادت
کے بعد زیادہ سے زیادہ چالیس دن تک خون آسکتا ہے، اگر چالیس دن کے بعد بھی خون آتا رہاتو اس کا اعتبار نہیں، یہ یکاری کی دجہ سے ہے جسے استحاضہ کہتے ہیں، اس
دوران نماز پڑھنا فرض ہے اور اگر چالیس روز سے پہلے ہی خون بند ہوگیا تو بند ہوت میں فر رأ نماز فرض ہوگئی یعنی زیادتی کی مدت تو مقرر ہے کہ چالیس دن سے زیادہ نہیں ہوگا مگر کی کی کوئی مدت نہیں، ایک مہینہ بھی ہوسکتا ہے، ایک ہفتہ بھی ہوسکتا ہے، ایک دن بھی ہوسکتا ہے، ایک دن بھی ہوسکتا ہے، ایک دن بھی ہوسکتا ہے، ایک وفی مدت مقرر نہیں، یہ جوالت عوام میں بہت بھیل گئی ہے اس لیے اس مسئلہ کوخوب سمجھا جائے اور اس کی زیادہ جہالت عوام میں بہت بھیل گئی ہے اس لیے اس مسئلہ کوخوب سمجھا جائے اور اس کی زیادہ جہالت عوام میں بہت بھیل گئی ہے اس لیے اس مسئلہ کوخوب سمجھا جائے اور اس کی زیادہ جہالت عوام میں بہت بھیل گئی ہے اس لیے اس مسئلہ کوخوب سمجھا جائے اور اس کی زیادہ جائے کہ جسے ہی خون بند ہونماز فرض ہو جائے گی اور اگر چالیس

دن گزرنے پر بھی خون بندنہیں ہوا تو ای حالت میں نماز فرض ہے،خوب ہمچھ لیجیے،خون نفاس کی آخری مدت جالیس روز ہے،اگر جالیس روز سے پہلے مثلاً ولا دت کے ایک لیحہ بعد بی خون بند ہوگیا تو نماز فرض ہوگئی۔ بظاہرا چھی اچھی وین دارعور تیں بھی اس کوتا ہی کا شکار ہیں،خود کونماز کا پابند جھتی ہیں مگرا یسے مواقع پر کئی کئی نمازیں ضائع کردیتی ہیں۔

## بوفت ولادت نماز معاف نہیں:

ذ را ایک اورمسکلے ہے نماز کی اہمیت سمجھ لیں ،مسکلہ بیہ ہے کہ سی عورت کو بچہ ہیدا ہور ہاہے توایسے نازک وقت میں جبکہ وہ موت دحیات کی مشکش میں مبتلا ہے اگر آ وہا بجہ با ہر آ چکا اور آ دھا ابھی اندر ہے اور نماز کا دفت نکل رہا ہوتو اسی حال میں نماز فرض ہے، اگر نماز کا وقت نکلنے سے پہلے بچہ بیدا ہوگیا پھرتو نفاس کی وجہ سے بینماز فرض نہیں رہی ، معاف ہوگئی مگراس حالت میں اگرنماز کا آخری وقت آپہنیا اور بچہ ابھی تک پیدانہیں ہوا تواسی حال میں نمازیرُ صنا فرض ہے،اگرنہیں پڑھی اور اس حال میں بیعنی ولا دے سے یہلے وقت نکل گیا تو بعد میں اس کی قضاء پڑھیں ،اس سے نماز کی اہمیت کا انداز وکریں۔ اس پراشکال ہوسکتا ہےاور ہمارے ہاں بعض ایسےاستفتاء آئے ہیں کہالی حالت میں نماز پڑھنا تو بہت مشکل ہے،خواتین تو یوں کہددی ہیں کے مردوں کومعلوم ہی نہیں کہ بچد کیسے جنا جاتا ہے، مرد جنیں تو پہتہ چلے۔ بیدمسئلہ مردوں کا بنایا ہوانہیں، مسئلہ تو شریعت کا ہے، اللہ تعالیٰ کا تھم ہے، مروتو صرف مسکلہ بتارہے ہیں بنانہیں رہے، بیہ قانون بنایا تو الله تعالی نے ہے اور انہیں معلوم ہے کہ بچہ جنتے وقت کیا کیفیت ہوتی ہے۔اللہ تعالی خوب جانتے ہیں:

الا يعلم من خلق(٧٤-١٣)

'' بھلاجس نے ہیدا کیاد نہیں جانتا؟''

اگر میتکم مردوں کی طرف ہے ہوتا تو اعتراض سیح تھا مگر میتکم تو اللہ تعالیٰ نے دیا

ہے۔اس اشکال کا جواب میہ ہے کہ واقعۃ ظاہری نظر میں میں معاملہ بہت ہی مشکل نظر آر ہا ہے اور اعتراض بہت معقول معلوم ہوتا ہے مگر بات میہ ہے کہ اگر محبت ہوتو تمام مشکلات آسان ہوجاتی ہیں

# از محبت تلخبا شیری شود " "محبت ہے تلخیال میشی ہوجاتی ہیں۔"

الله تعالی کی محبت بڑی بڑی مشکلات کوآسان کردیتی ہے، اہل محبت حالت نزاع اور جال کنی کی حالت میں بھی محبوب کی یاد ہے غافل نہیں ہوتے ،صرف محبوب کی یاد ہی نہیں بلکہ جال کی کے عالم میں اس کی محبت کے تقاضوں کو بورا کرتے ہیں ، محبت کے احكام كى تعميل كرتے ہیں۔ میں محبت اور اہل محبت كے بچھ قصے بتا تا مگر محبت كامضمون جب شروع ہوجا تاہے تو پھرختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا،سارا وقت ای میں گز رجائے گا اوراصل مضمون رہ جائے گااس لیے مختصر طور پر محبت کا صرف میہ قاعدہ بتائے پراکتفاء کرتا ہول کہ محبت بڑی بڑی مشکلات کو آسان کردیتی ہے چھر پیمسکلہ اتنامشکل بھی نہیں جتنا مشكل سمجها جار ہاہے، سنے! جوعبادت جتنی زیادہ اہم اور ضروری ہوا كرتی ہے شريعت اس کے ساتھ اتن ہی آسانی بھی ویت ہے۔اب اس مسئلے میں رب کریم کی وی ہوئی سہولتیں بھی سنیے، وقت ولا دت میں اگر جیڑھ کتی ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھے، رکو ع سجدے ک طاقت ہے تو کرے در نہ دونوں کے لیے صرف اشارہ کرے اور بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں تولیٹ کر پڑھے، رکوع سجدے کے لیے سرے اشارہ کرے۔ وضونہیں کر علی تو تیم كركے۔خون بدر ہا ہو، كيڑے نجس ہول اور انہيں بدلنا مشكل ہو، بستر نجس ہواور بدلنا مشکل ہوتو اس حالت میں نماز پڑھ لے،نماز سیح ہوجائے گی۔سیحان اللّٰہ! ما لک کی کیا کرم نوازی ہے،خون اورنجاست میں لت پت ہے پھر بھی نماز قبول ہے۔اس کے علاوہ بيهي تمجه ليس كدايسے حالات ميں نماز كوكتنا مخضر كيا جاسكتا ہے،صرف فرض اور وتريز هنا ضروري ہے ہنتیں چھوڑ سکتے ہیں، پھرفرض اور وتر میں بھی یہ چیزیں چھوڑ سکتے ہیں۔

- شروع میں ثناء یعنی سُبُحانک اللَّهُمَّ آخرتک\_
  - 🕑 اعوز بالله
    - 🕝 بسم الله
  - 🗇 سورہ فاتحہ کے بعد بسم اللہ۔
    - کوع میں جائے کی تکبیر۔
      - © رکوع میں تیجے۔
  - @ ركوع ما المحركم الله المن حمده-
    - ربنا لک الحد۔
    - عدے میں جانے کی تکبیر۔
      - 🛈 تجده میں تبہی۔
    - 🕕 سجدے ہے اٹھنے کی تکبیر۔
  - ومرے تجدہ میں جانے کی تکبیر۔
    - © دوس سے مجدہ میں تبیع۔
    - ® دوسرے محدہ سے اٹھنے کی تکبیر۔

صرف ایک رکعت میں چودہ چیزیں کم ہوگئیں، باقی کیارہ گیا، صرف فاتحداورقل مواللہ وہ بھی صرف کی تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ بھی ضروری نہیں، صرف تین بارسجان ربی الاعلیٰ کی مقدار گھر کر رکوع کرلیں، پڑھنا پچھ بھی ضروری نہیں، صرف تین بارسجان ربی الاعلیٰ کی مقدار گھر کر رکوع کرلیں، پڑھنا پچھ بھی ضروری نہیں، صرف تعبیح پڑھنا بھی ضروری ہے۔ التحیات میں صرف تشہد بڑھ کر سلام پھیر کتے ہیں، ورود شریف اور اس کے بعد کی دعاء ضروری نہیں۔ ورت میں دعاء قنوت پوری پڑھنا ضروری بے میں مصرف ورت اغفولی کہدلینا کافی اسلام ورت ہیں دعاء قنوت پوری پڑھنا صروری نہیں، صرف و بھی کہدلینا کافی اسلام ورت ہیں دعاء قنوت پوری پڑھنا سے لیے ہے، قیام نہیں کرسکتا تو بیٹھ کر پڑھے ورنہ ایک کراشادوں سے پڑھے۔ یہاں قدر آسانیاں جواللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے دی ہیں لیٹ کراشادوں سے پڑھے۔ یہاں قدرآسانیاں جواللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے دی ہیں

یہ خوداس کی دلیل ہے کہ نماز کسی حال میں معاف نہیں حتیٰ کہ اگر دشمنوں ہے لڑائی ہور ہی ہوتو نبین معرکہ کارزار میں بھی نماز اداء کرنا قرض ہے، ایسی کوئی صورت ہوہی نبیس سکتی جس میں نماز معاف ہو، جب تک مسلمان کے بوش وحواس قائم ہیں اس پر نماز اواء کرنا فرض ہے۔اس ہے بھی بڑھ کرید کہ نماز کا پوراوت ہے ہوشی میں گزر گیا تو بھی معانے نہیں، ووسری نماز کا وفت ہے ہوشی میں گزرگیا وہ بھی معاف نہیں ہوئی، جب ہوش آئے تو قضاء کرے، ہاں اگر یانج نماز دن کا وقت ہے ہوشی میں گزرگیا تو معاف ہیں اس لیے کہ اب ہوش میں آنے کے بعدا گراس سب نماز وں کی قضا وفرض ہوتو تکلیف اور حرج میں پڑجائے گااس کیےاللہ تعالی نے معاف فرمادیا۔غرض جب تک یا پنج نمازوں کاوفت مسلسل ہے ہوتی میں نہیں گزرتااس وقت تک ہے ہوشی کی نمازیں بھی معانے نہیں ہوں گی۔ ولادت کی حالت میں نماز پڑھنے کی جوصورت بھی ممکن ہوائ طرح نماز پڑھ لے، اگراللدتعالی کے ساتھ محبت کی کمی کی دجہ ہے اتنا بھی نہیں کر علی تو کم ہے کم اتنا تو کر لے کہ چونکہ وہ نماز ذمہ میں فرض ہوگئ ہےاس لیے بعد میں جب نماز پڑھنے کے قابل ہو اس کی قضاء کر لے۔اب ان مسائل پرغور سیجیے اور اندازہ سیجیے کہ تماز کا کیا مقام ہے، ال كاكيادرجه ب

# نماز چھوڑنے کی سزا:

حضرت امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کے سواباتی متیوں ائمہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص جان ہو جھ کرا یک نماز بھی چھوڑ دے اسے قل کیا جائے گا۔ فرراسوچے کہ ایک نماز جھوڑ نے پرشر بعت میں اس کی سزاقل ہے، یہ تو ایک نماز چھوڑ نے کی سزا ہوگئی، جو مسلمان سالہا سال نماز کے قریب بھی نہیں سینکتے ان کی سزا کیا ہو؟ ظاہر ہے کہ جتنی مسلمان سالہا سال نماز کے قریب بھی نہیں سینکتے ان کی سزا کیا ہو؟ ظاہر ہے کہ جتنی نمازیں جھوڑیں اتن ہی بارقل کیا جائے، دنیا میں تو ایک ہی بارقل ممکن ہے، کوئی شخص نمازیں جھوڑیں اتن ہی بارقل کیا جائے، دنیا میں تو ایک ہی بارقل ممکن ہے، کوئی شخص نمازیں جھوڑیں کردے تو حکومت اسے سزائے موت ساتی ہے وہ بانچ افراد کے قبل کی

ہوتی ہے۔ دنیا میں تو یہی ہے کہ بس ایک بار مرگیا پھر دوبارہ جیناممکن نہیں تو موت کی دومری مزاالگ ہے کیسے دیں کیکن آخرت میں موت نہیں آئے گی ، وہاں سب نمازوں کی سزا ہوگی اور ایک نماز حچوڑنے کی سزاقل ہے بھی کہیں زیادہ ،تو کئی سالوں کی حجوثی ہوئی نماز وں کی کمیاسز اہوگی ،اس شخص کا کمیاحشر ہوگا۔ تین ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ تو بیفر ماتے ہیں کہ بے تمازی کوئل کیا جائے۔ان میں سے امام احمدر حمد اللہ تعالیٰ کا ند ب بدے کہ و ہ تخص نماز جیوڑنے سے مرتد ہو گیا، اسلام سے نکل گیا، مرتد ہونے کی وجہ سے اسے آل کیا جار ہاہے اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے ، نہ ہی مسلمانوں کے قبرستان میں ۔ فن کیا جائے۔امام مالک وامام شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز جھوڑنے سے کا فرتونہیں ہوا مگراس کی سزا ہی ہے کہ ایک نماز بھی بلاعذر چھوڑ دی توقتل کیا جائے۔ حضرت امام اعظم رحمدالله تعالی فرماتے ہیں کہ فورا قتل ند کیا جائے بلکہ قید رکھا جائے، ا کے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی تو قید کر دیا جائے اور اے روزانہ مارا جائے ، اتنا مارا جائے کہ خون مہنے گئے، روزانہ مہی سزا دی جاتی رہے، مارواورخون بہاؤ، ماروخون بہاؤ، ختنے یَتُوبَ أَوُ یَـمُونَ حَیٰ کہتوبہرے یامرجائے۔اب تک جونمازیں چھوڑ دیں اس گناہ ہے تو بہ کرے اور ان کی قضاء شروع کر دے اور وقتی نمازیں یا بندی ے یڑھنے لگے بیدو کام کرے ورنہ مارکھاتے کھاتے اورخون بہتے بہتے مرجائے۔ نتیج کے لحاظ سے امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ کی سزا دوسرے ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ کی سزا ہے بھی زیادہ سخت ہے، دوسرے ائمہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے تو گرون اڑا کرایک ہی بارقصہ ختم کردیا مگر حضرت امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں روزانہ کی موت ہے، روزانہ ماریتے رہو،خوب بہاتے رہوایک ہی بارساراخون نہ بہادو بلکہ تھوڑ اتھوڑ اکر کے بہاتے رہو، یہ سرافل کی سزا ہے بھی بخت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں تحکمت ومصلحت اور اُمت پر رحمت بھی ہے کہ اس طریقے ہے شاید اس کی اصلاح ہوجائے ،توبہ کرلے۔

# نماز جھوڑنے پرآخرت کی سزا:

یہ تو دنیا کی سزا ہوئی ،آخرت میں ایک نماز چھوڑنے پر دوکر وڑا تھاسی لا کھسال جہنم میں رہنا پڑے گا۔

رُوی اَلْهُ عَلَيْهِ السَّلامُ قَالَ مَنْ تَرَکَ الصَّلُوةَ حَتَّى مَضَى وَقَتُهَا فَمُ النَّهُ قَطَى عُلِّبَ فِي النَّارِ حُقَبًا وَالْحُقَبُ ثَمَانُونَ سَنَةً وَالسَّنَةُ فَلْكُ مِائَةٍ وَسِتُونَ يَوْمًا كُلُّ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اَلْفُ سَنَةٍ (فَضَائُلامَال) مِائَةٍ وَسِتُونَ يَوْمًا كُلُّ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اَلْفُ سَنَةٍ (فَضَائُلامَال) مِرَدِي وَسِيلُونَ يَوْمًا كُلُّ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اَلْفُ سَنَةٍ (فَضَائُلامَال) مَرْدِي وَسِيلُونَ يَوْمًا كُلُّ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ اللهُ سَنَةٍ (فَضَائُلامَال) مَرَدِي وَقَتْ بِرَنْهِ بِرُصَى مُوقَى جَاورايك مَردي وَقَتْ بِرَنْهِ بِرُقَى جَاورايك السَّال اللهُ مِن عِلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَقَدَارُهُ وَلَيْ عَلَى مُقَدَارُهُ وَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى مُوقَى جَاورايك بَرَى مَنْ مَلَى مُولِي عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى الله

ذرا تجربه سیجی، ماچس کی سلائی جلائیں اوراس پر انگلی رکھ کر دیجھیں، بجیب بات ہے کہ مسلمان و نیا میں تو ماچس کی سلائی پر انگلی رکھنے کو تیار نہیں اور وہاں کروڑوں سال جہنم میں جلنے پر آمادہ ہے، یا تو جہنم پر ایمان نہیں، اگر ایمان ہے تو اس پر اتنی جرائت کیسے ہورہی ہے؟ رسول الله سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

'' بندے کواور کفر کوملائے والی چیز صرف نماز ہے۔'' (احمد ومسلم) اور فرمایا:

﴿ فَمَنُ تُوكَهَا فَقَدُ كَفُوكَ ﴾ (احمدانساني ، ترفدي ، ان ماجه)

''جس نے نماز حجھوڑ دی وہ کا فر ہو گیا۔''

ای حدیث کی بنا، پرحضرت امام احمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے نماز اسلام سے خارج ہوگیا، مرتد ہوگیا۔ دوسرے ائمہ رحمہ اللہ تعالیٰ فقد کفر کے معنی یہ لیتے ہیں کہ اس نے کا فروں والا کام کیا ہے، اس کی سزا کفار کی طرح جہنم ہے۔ اگر نماز کاا نکارنہیں کرتا بلکہ غفلت کی وجہ ہے جھوڑتا ہے تو کا فرنہیں ہوتا، فاسق بن جاتا ہے، مشتحق سزا ہوجاتا ہے اور سزا بھی گئی ہخت! یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر مسلمان کا جہنم اور جنت پرایمان ہے، مرنے کے بعد زندہ ہوئے پراور حساب و کما ب پرایمان ہے تو چھردل میں اللہ تعالیٰ کا خوف کیوں پیدائیں ہوتا؟ جہنم سے ڈرکیوں نہیں لگتا؟ کہیں وہی یہود والا معالمہ تونہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود کہتے ہیں:

﴿ نعن ابناء اللَّهِ وَ أَحِبًّاء مُ ﴾ (۵-۱۸) " مم الله كے بيٹے بين اوراس كے دوست بين \_"

 لیا تو کیا ضروری ہے کہ آپ کے لیے نقصان وہ ہواور آپ مرجائیں ،بعض کے لیے زہر بہت مفید ہوتا ہے، ہوسکتا ہے کہ آپ کے لیے بھی نافع ہومگر آپ سی صورت میں بھی آ مادہ نہیں ہوں گے۔ دیکھیے اس میں کتنے اختالات ہیں، پہلا بیر کہ وہ بل سانپ کا نہ ہو کسی اور جانور کا ہو، دوسرا پیر کہ سانپ کا ہومگر و داس میں موجود نہ ہو، تبسرا پیر کہ سانپ اندرموجود ہومگرمور ہاہو، چوتھا ہے کہ جاگ ریا ہومگر نہ کا نے ، یا نچواں ہے کہ کاٹ بھی ایا تو شایدمرنے کی بجائے اورزیاد وقعت مند ہوجا نیں گراتنے اختالات ہوتے ہوئے بھی کوئی شخص بل میں انگلی ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اس لیے کہ ان سب احتمالات کے ساتھ ایک بعید ذرا سااحمال یہ بھی ہے کہ شاید سانپ اندر موجود ہو، وہ کاٹ لے اور مرجائیں۔ دنیوی زندگی کے ساتھ اتنی محبت، اس کی الیی فکر کہ استے احتمالات ہوتے ہوئے ایک ذراے اختال پراس کام کے قریب بھی نہیں جاتے اور آخرت کی کوئی فکر نہیں، جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کےخطرات کا کوئی خوف نہیں ،جہنم ہے کیوں ڈرنہیں لگناء الله تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی جگہ جہنم ہے ڈرایا ہے، رسول الته صلی الله علیہ وسلم نے بھی فیصلہ سنادیا کہ اگر ایک نماز جان بوجھ کرجھوڑ دی تو دوکروڑ اٹھاس لا کھ سال جہنم کی سزاہے،اس کے باوجود جوجہنم ہے نہیں ڈرتا تو اس کے سوااس کی اور کیا دجہ ہو علق ہے کہ جہنم برایمان نہیں ، ذراسوچ کر فیصلہ سیجیے کہ سی شخص کورسول اللہ سالی اللہ علیہ وسلم کی رسالت يريقين ہوكيآ ب صلى الله عليه وسلم الله كے رسول بين ، آب صلى الله عليه وسلم جو کیچیفر ماتے ہیں وہ برحق ہے، سے ہے،موت پر یقین ہو،جہنم پر بھی یقین ہواوراس کا بھی یقین ہوکہ اللہ تعالی جمارے تمام حالات سے باخبر میں ، ان تمام باتوں پریقین کے باوجودنماز جیموز دیتا ہوتو خود بتائے کہ اس کا ایمان کا دعوی سیجے ہے؟ ایمان ہوتا تو ایسا کام کیول کرتا۔

ان مسائل کی اینے گھروں میں جا کرخوب اشاعت کریں۔

## بروز قیامت ماتخوں کے بارے میں سؤال ہوگا:

سے بات یا در کھیں کہ جن لوگوں کے گھرون میں خواتین یا بیجے نماز میں غفلت کرتے ہیں یا دین کے دوسرے کامول میں غفلت اور سستی کرتے ہیں اور گھر کا سربراہ خاموش رہتا ہے، انہیں کچھ نہیں کہتا تو ان کے گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ اگر بیان کی اصلاح نہیں کرتا تو یا در کھیے! قیامت میں جیسے اس سے اپنا انحال سے متعلق مؤال ہوگا ایسے ہی بیوی بچوں اور دوسرے ماتحوں سے متعلق بھی سؤال ہوگا ، ان کا بھی بید مہدار ہے۔ اس کے ساتھ میہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیس کہ اصلاح کی کوشش کیسے کریں ، اس بارے میں تین کام یا در کھیں۔

© کوشش موچ ہجھ کرکریں، کہیں تخق ہے، کہیں نرمی ہے، ہرانسان کے ماتخوں کے لیے کوشش کا کوئی ایک معیار مقرر نہیں کیا جاسکتا، ہس معیار بہی ہے کہ آپ کا دل یہ گوائی دے کہ آپ نے اپنا فرض اداء کردیا، دل مطمئن ہوجائے کہ اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونا ہے، ماتخوں سے متعلق جواب دینا ہے، میں ان کی اصلاح میں سستی نہیں کررہا، اپنا فرض اداء کررہا ہوں۔

وعاء بھی جاری رکھیں، دعاء کا تو ہمیشہ کے لیے معمول بنالیں کہ یااللہ! میری کوشش میں پچھ نہیں رکھا، جب تک تیری مدد شامل حال نہ ہوگی اس وقت تک میری کوشش سے پچھ نہیں ہوگا، میں تو اس لیے کوشش کر رہا ہوں کہ تیرائکم ہے ورنہ جو پچھ ہوگا تیری ہی طرف سے ہوگا، بیدعاء جاری رہے۔

© کوشش کے ساتھ استعفار بھی کرتارہے کہ یااللہ! جیسی کوشش کرنی جاہےتھی معلوم نہیں مجھ سے ولیی کوشش ہوئی یانہیں، یااللہ!اس میں جوکوتا ہی ہوئی معاف فر مااور تیری طرف ہے جیسی کوشش کا تھم ہے ولیے کوشش کرنے کی تو فیق عطاء فر ما۔

# لباس سيمتعلق مسكه:

ایک بہت اہم مسئلہ لہاس ہے متعلق بھی من لیجے اس بارے میں بھی عورتوں میں بہت غفلت پائی جاتی ہے۔ ایسالباس جس میں ہے جسم کا رنگ نظر آتا ہو یا ایسی جا در جس میں ہے جسم کا رنگ نظر آتا ہو یا ایسی جا در جس میں ہوتی۔ اس کا بھی اہتمام جس میں ہے بالول کا رنگ نظر آتا ہوا ہے بہن کرنماز نہیں ہوتی۔ اس کا بھی اہتمام کریں کہ پوری نماز میں بازوگوں سمیت مکمل طور پر چھے رہیں، کسی مالت میں بھی گول کا کوئی ذرا ساحصہ بھی نظر نہ آئے ، اگر کسی نے اس میں غفلت کی تو وواپنی نماز کوئائے۔

اصل مسئلہ تو ہے ہے کہ اگر دوران نماز چوتھائی عضو کھل گیااور تین بارسجان ربی الاعلی کہنے کی مقدار تک کھلا رباتو نماز نہیں ہوگی ، دوبارہ پڑھےاورا گرعضو کھلتے ہی جلدی ہے دھک لیا تو نماز ہوگئی لیکن اگر کسی نے جان بوجھ کر چوتھائی عضو ہے کم کھلا رکھا تو چونکہ یہ عمدا کیا ہے اس لیے نماز لوٹائے۔

کنتی عورتیں ایسی ہیں جونماز کی پابند ہیں لیکن انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ کس الہا سے میں ان کی نماز ہوگی اور کس میں نہیں ہوگی۔ایک اڑ کی کا یہاں دالا فقاء سے اصلاحی تعلق ہے، اس نے اپنے صالات میں بتایا کہ اس کی والدہ نماز کی پابند ہیں لیکن جار جٹ کا باریک دو پیشاوڑھ کرنماز پڑھتی تھیں اس نے انہیں بتایا کہ اس دو پے ہے آپ کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ دو پیٹے میں سے بالول کارنگ صاف نظر آتا ہے کائی دن تک ہجھائے میں ہوگی کیونکہ دو پٹے میں کے بعد اس کی والدہ نے موٹ کیڑے کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ جھتا ہے کہ اور پٹہ بنالیا لیکن اس میں ہاتھ گئوں تک نہیں وقعکتے تھے اس نے والدہ سے کہا کہ اس میں بھی آپ کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ جتنا ہم نماز میں وقعکتے کا کہ ہم ہے وہ نہیں ڈھک رہا تو اس کی اس نے کہا کہ جمھے سے اتنی ہوئی چا در اس نے اور ھرنماز نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ مجھے گرمی گئی ہے والدہ کی بیہ بات می کر اس نے اور سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھتی ہیں تو اس کے بتائے ہوئے

طریقے کے مطابق پڑھیں اور اگر اپنفس کے لیے پڑھتی ہیں تو پھرٹو پی اوڑھ کر پڑھا کر یں اس میں بالکل گرمی نہیں گئے گی۔ اس بات کا والدہ پر بہت اثر ہوا اور انہوں نے نماز کے لیے موٹے کپڑے کی بڑی چاور بنالی۔ یہ قصہ تو بہت ہور ہا ہے کہ عورتیں ایسے باریک لباس میں نماز پڑھ لیتی ہیں جس میں سے جلد کا رنگ یا بالوں کا رنگ نظر آتا ہو جبکہ ایسے لباس میں نماز ہوتی ہی نہیں جس میں سے جلد کا رنگ یا بالوں کا رنگ نظر آتا ہو جبکہ ایسے لباس میں نماز ہوتی ہی نہیں جتنی نمازیں اس طرح پڑھی ہیں سب لوٹا کمیں۔

# مرض سيلان ناقض وضوء:

اور سنیے! کتنے لوگ بتاتے ہیں کتنے کتنے ایک دونہیں ،کتنی خبریں میں سینکڑوں ، وہ يدكت بين كدخوا تمن مين جومرض ب سيسلان السوجه (يافظ" سيسلان" ب "مَیْلان" نہیں سیکلان، جَوریان ) عورتیں بوڑھی ہو گئیں اوراس مرض کے بارے میں یہی مجھتی رہیں کہاس ہے وضو نہیں ٹو شاء واہ مسلمان واہ! بیدایک دوخبرین نہیں ، کتنی بتاؤں كتنى مسلسل يەخبرين آربى بين، كہتے بين كەيەجويانى بېتار بتا ہے الله تعالى نے اسے جاری کردیا تو اس سے وضوء کیوں ٹوٹے گاہ مجھتی ہیں کہ اس میں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں دخل اندازی ہے، یانی آر ہاہے آنے دوہم کیوں وضوءکریں۔خوب سمجھ لیس دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ یانی نجس ہے۔ بہتتی زیور میں رطوبت فرج کی طبارت کے بارے میں جوا ختلاف لکھا ہے وہ فرج کی مقامی رطوبت کے بارے میں ہے جبکہ سیاان الرحم كاياني مقامي رطوبت نبيس بلكه اوير برحم سائر تاب وه بالاتفاق نجس ساس كي نجاست میں کوئی اختلاف نہیں۔خواتین بہتی زیور کے مسئلے کو پیچے طور پر نہ سمجھنے کی دجہ ہے ا پی نمازیں ضائع کررہی ہیں اس لیےاس مسئلہ کی زیادہ سے زیادہ اشاعت کریں۔ اگرچہ بیہ بیان زیادہ ترعورتوں کی اصلاح کے بارے میں ہے مگر چونکہ نماز سے متعلق ہے اس لیے آخر میں ایک مہلک متعدی مرض اور اس کے علاج کے بارے میں بھی بتادوں جس میںعورتوں ہے زیادہ مردمبتلا ہیں۔

#### نماز میں ہاتھ ہلا نا:

آج کامسلمان بڈھا ہوجا تا ہے گرنماز میں ہاتھ ہلا نانہیں جھوڑ تا۔مسکلہ یہ ہے کہ نماز میں ماتھ ملانا مہت بخت گناہ ہے اور اگر تین پارجلدی جلدی ہاتھ ملادیا تو نماز ٹوٹ جائے گی، نے سرے سے نیت باندھے۔ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ دوحرکتوں کے درمیان تین بارسجان رقی الانعلی کہنے کی مقدار تو قف نہ کیا جائے ،اس سے جلدی ہاتھ ہلا دیا جائے۔اردو کی کتابوں میں تین تبہیج یا تین بارسجان اللّٰدلکھا ہوتا ہے۔ بیمسئلہ سمجھ لیں کہ نماز کے مسائل میں جہاں بھی تیبیج ہوگا اس ہے مرادسجان اللہ نہیں بلکہ سجان ر لی العظیم یا سجان رکی الاعلی ہے بعنی وہ تبیج مراد ہے جونماز میں رکوع یاسجدے میں پڑھی جاتی ہے اور اگر بلاضر ورت ایک بار ہاتھ ہلا دیا تو وہ مکروہ تحریمی ہے، فقہ کے قاعدے کی روے اس کا حکم یہ ہونا جا ہیے کہ نماز لوٹائے کیونکہ ہروہ نماز جوکراہت تحریمیہ کے ساتھ اداء کی جائے واجب الاعادہ ہوتی ہے۔ بیمرض بہت عام ہےاور کتنے لوگ مدت العمر تک ایسے نمازیں پڑھتے رہے ہیں۔ چونکہ لوگوں میں غلبہ جہالت ہے اس لیے شایداللہ تعالی قبول فر مالیں ، شاید گزشته غلطیوں کومعاف فر مادیں۔میرے اللہ کا میرے ساتھ بیہ معاملہ ہے کہ جماعت کی نماز میں کوئی ہاتھ ہلاتا ہے تو مجھے نظر آ جا تا ہے۔لوگوں کا حال بہے کہ سلام پھیرنے کے بعد جب سی ہاتھ ہلانے والے سے بوچھا ہوں کہ آپ نے نماز میں ہاتھ کیوں ہلایا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے تو یہا ہی نہیں چلا۔ایسی عادت ہوگئی ہے کہ پتا بھی نہیں چلتا۔ بیسوجا کریں کہ س کے دربار میں کھڑے ہیں ، کتنا بڑا دربارے ، ا تحمُم الحاكمين كا دربار، اس كے دربار كى كتنى عظمت ہے كتنى عظمت، دنيا ميں كسى حجو نے ہے چیوٹے دربار میں بہنچ جائمی تو ہمدتن ایسے متوجہ ہوتے ہیں کہ کیا محال ہے کہ ذرا مجھی حرکت ہوجائے۔اگرالتد کی عظمت،اللہ کے در بار کی عظمت مسلمان کے دل میں موتى تويدكيس باربار باته بلاتا، الله تعالى كى عظمت ول مين بيس، يا الله! اپني اوراييخ ور بارکی ایسی عظمت عطاء فر ماجس برتو راضی ہوجائے۔

پہلی بات تو یہ کہ بیعادت پڑتی کیے ہے، چھر کی کیے ہوتی ہے، اس کی وجہ بیہ کہ جب بچوں کونماز سکھائی جاتی ہے تو اس وقت انہیں یہ بین بتایا جاتا کہ نماز میں حرکت نہ کریں۔ یکے جب نماز میں ہاتھ ہلاتے ہیں تو انہیں رد کانہیں جاتا۔ دوسرے بیر کہ یکے بروں کو ہاتھ ہلانے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ ہی جھتے ہیں کہ نماز میں ہاتھ ہلانے ہے کوئی حرج نہیں۔ پچھلے جو حالات گزر گئے وہ تو گزر گئے، تو بہ سیجھے اور آئیدہ کے لیے ای مجلس میں بیٹھے ہیں کہ کیوں کو نماز سکھاتے وقت انہیں بتا کیں گے کہ نماز میں کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے، پوری توجہ اللہ کی طرف رہے، کسی عضو میں کسی قتم کی حرکت نہ ہونے یا ج

# توجه مع نمازير صن كاطريقه:

اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ مرکوزر کھنے کے بیطریقے ہیں کہ جوالفاظ پڑھ دہے ہیں ان کی طرف توجہ دکھنے کی کوشش کریں اور حالت قیام وحالت رکوع ہیں مخصوص جگہ پر نظر رکھیں اس سے مقصد بیہ ہے کہ توجہ مرکوز رہے مگر توجہ دکھنا لوگوں کا مقصد ہی نہیں اس لیے ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں۔ ایک دعاء طوطے کی طرح رٹادی جاتی ہے، نماز شروع کرنے سے پہلے بلاسو ہے سمجھے اسے پڑھتے رہتے ہیں۔

إِنِّى وَجُّهُتُ وَجُهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَواتِ وَالْآرُضَ حَنِيُفًا وَمَاآنَامِنَ الْمُشُرِكِينَ

ترجمہ: "میں نے ابنا چیرہ سب سے یک سوہوکراس ڈات کی طرف پھیردیا جس نے آسان وزمین بنائے ہیں۔اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہول' (انعام: 29)

بیدعاء نمازوں سے پہلے پڑھا کرتے ہیں، عام طور پرفرض نمازوں سے پہلے بہت

لوگ پڑھتے ہیں مگر ینبیں سوچتے کہ کیوں پڑھی جاتی ہے،اس دعاء کا مقصدیہ ہے کہ نمازی کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوجائے ، جب اس کامفہوم سمجھ کریڑھیں گے تو متوجہ ہوجا کمیں گے،اس وعاء کامفہوم یہ ہے کہ میں نے اپنارخ صرف رب العالمین کی طرف کرلیا،اینے قلب کی توجہ،اینے قلب کا رخ بھی رب العالمین کی طرف کیا،اس طرح نماز شروع کرنے ہے پہلے توجہ یُوم کوز کر دیا مگریہ دعا بطوطے کی طرح رث لیتے ہیں توجہ نہیں کرتے۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، کمبی چوڑی نیت کرتے ہیں جس کی ضرورت بھی نہیں آتی لمبی نیت، آتی لمبی نیت کدا ہے پڑھتے پڑھتے درمیان میں لوگ بھول بھی جاتے ہیں تو پھرنے سرے سے کہتے ہیں: حیار رکعت نماز فرض ، فرض اللہ کے ، وقت عصر کا، بیجیے اس امام کے، کھر بیج میں کھول جاتے ہیں تو نے سرے سے شروع كرتے ہيں فرض .....فرض .....فرض اللہ كے، چھيے اس امام كے۔ ايك وجمي كا قصد مشہور ہے کہ جب'' پیچھے اس امام ک' کہتا تو اے خیال ہوتا کہ''اس امام کہنے سے پوری تعیین نبیں ہوئی اس لیے ساتھ امام کی طرف انگل کا اشار دہمی کرتا ، پھر خیال ہوتا کہ اشار و سی نہیں ہوا تو امام کے پاس جا کراس کی کمرز ورے انگلی چھوکر بہت زورے کہتا: '' بیچھے اس امام کے۔' اتنی کمبی نیت کی ضرورت نہیں ، زبان سے نیت بچھ ضرور کی نہیں ، ول میں نیت کافی ہے۔اس کا معیار تمجھ لیجیے،معیار بدہے کہ نماز کی طرف یوری طرح متوجہ ہوں۔مثال کےطور پر جب آ پعصر کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو احیا تک کسی نے پوچولیا کہ آپ کیا کرنے لگے ہیں تو آپ بلاسو ہے سمجھے فورا جواب دے سکیں کہ عصر کی نماز پڑھنے لگا ہوں ،بس یہ ہے نیت ،اس کا خیال رکھیں ،اتنا تو ہوتا ہی ہے،آپ گھرے چلے سجد میں پہنچے، جماعت کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا جب کھڑے ہوں گے، اقامت ہوگی تو آپ اتنائبیں بتائمیں گے کہ آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ ول میں اتنا سااستحضار کافی ہے اور پھریہ جمافت دیکھیے کہ قبلہ کی طرف منہ کرنا شرط قولی ہیں عملی ہے، زبان ہے آپ نے کہہ دیا کہ منہ میرا قبلہ شریف کی طرف اور کرلیا مشرق کی

طرف تو آپ ہزار بارزبان ہے کہتے رہیں نماز نہیں ہوگ اوراگر آپ نے تبلہ ک طرف رخ کرلیا گر زبان ہے ایک بار بھی نہیں کہا تو نماز ہوجائے گی۔ یہ کام کہنے کے نہیں کرنے کے ہیں اوراگر کوئی بیضروری سمجھتا ہے کہ کرنے کے کامول کو زبان ہے بھی کہاجائے تو پھر جواور دومری شرائط ہیں انہیں بھی زبان ہاداء کیا کرے جیسے میں نے خسل کرلیا ہے، اس بعد وضوء ٹوٹ گیا تھاوہ بھی کرلیا ہے، کپڑے پاک پہنے ہیں، جس زمین پر کھڑا ہوں وہ بھی پاک ہے اور منہ طرف قبلہ شریف کے، اس طرح تمام شرائط کو زبان سے اداء کیا کریں ، یہ کیا کہ بعض جملے کہتے ہیں اور بعض نہیں کہتے۔ یہ سوچیں کہ زبان سے اداء کیا کریں ، یہ کیا کہ بعض جملے کہتے ہیں اور بعض نہیں کہتے۔ یہ سوچیں کہ کس کے درباد میں کھڑے یہ یہ جتنی دیر لمبی چوڑی نیتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں کام کیا کریں کام۔

نفس کی اصلاح کا طریقہ سے کہ زیادہ سے زیادہ اے ایک ہفتہ مہلت دی جائے، ہر نمازے پہلے سوچا کریں کہ کس کے دربار میں کھڑے ہیں، پھر نماز کے دوران خوب توجید کھیں کہ کہیں اللہ کی جانب سے توجہ ہی تو نہیں ، ہاتھ وغیرہ تو ہلانے ہیں شروع کردیے،ایک ہفتہ تک سب نمازیں ای طرح پڑھیں پھردیکھیں فائدہ ہوایانہیں گرمشکل ہے ہے کہ جب آپ کو بیا ہی نہیں چلتا کہ ہاتھ ہلائے ہیں یانہیں ہلائے تو فائدے کا کیے پتا چلے الیکن انسان جب محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، تجربه کرے دیکھیں ان شاءاللہ تعالیٰ بہاجلے گااورا گرکسی کو پہاہی نہیں چلتا یا بہا تو چل جاتا ہے گراس کے باوجود ہاتھ ملتے رہتے ہیں تو اس کے لیے دوسرانسخہ کیجیے، جیسے نماز شروع کریں تو کسی دوسر مے تخص سے کہدریں کہ باس بیٹے رہواور میری طرف ویکھتے رہوکہ میں نے نماز میں ہاتھ ہلائے یائیس، جب میں سلام چھیراوں تو مجھے بتاؤ، ایک ہفتہ بیسخہ استعال کریں۔مرض بہت کہنہ ہے، بہت کہنہ، بہت کہنہ، بہت موذی مرض ہے اس لیے میں درجہ بدرجہ اصلاح کے نسخے بتار ہا ہوں ، بہت پرانا مرض ہے اور و با کی طرح لوگوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اگر دوسرے نسخے ہے بھی فائدہ نہ ہوتو تیسرا نسخہ بتاتا ہوں تیر بهدف، وه بهمی خطاء نبیں جاتا، بلکه اگریه تیسری گولی پہلی مرتبه نگل لیں تو درمیان میں آپ کے دو ہفتے ضائع ہونے سے نیج جائیں گے اور اتن محنت اور مشقت بھی نہیں ا تھانی پڑے گی ، ذرای ہمت کر کے تیسرے نبسر پر جو گولی ہے اسے پہلی مرتبہ میں نگل لیں پھر دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے۔انسان جسمانی صحت کے لیے انجکشن لگوا تا ہے، آپریشن کروا تا ہے، اگر اللہ کی عظمت ول میں بٹھائے کے لیے تھوڑی می کڑوی دواء استعال کرلی جائے تو فائدہ ہی ہے، تھوڑی ہے کڑوی دواء بتاتا ہوں، ذراس، زیادہ نبیں ، وہ بید کہ کسی کو یاس بٹھالیں اور اس ہے کہیں کہ جیسے ہی میں نماز میں ہاتھ ہلاؤں تو آپ میرا کان پکڑ کر کھینچیں۔ مہر بانی شیجیے! میری خاطر اپناتھوڑا سا وقت صرف كرديجير آپ ميرے دشتەدار بين، دوست بين، محبت كاتعلق ب، قن محبت ادا، شجير، مجھے جہنم سے بچانے کے لیے، میرا جوڑ میرے اللہ سے لگانے کے لیے، میری خاطر ذرا ى قربانى دے دیں، میرے یاس بیٹھ جائیں، جب میں نماز میں ہاتھ ہلاؤں تو آپ میرا کان بکڑ کر تحییج دیں۔ وہ جتنی زور ہے تھینچ گا آئی ہی جلدی فائدہ ہوگا ان شاءاللہ تعالی ۔ بیسخ استعال کرنے کے بعد مجھے اطلاع دیں کہ مرض میں بچھا فاقد ہور ہاہے یا نہیں؟ آیندہ اس بارے میں اطلاع ضرور دیں کہ جتنی بارآ یہ کا کان کھینچا گیا حرکت میں اتنی کی ہوئی یانہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور اپنی محبت عطاء فرما کیں، اپنے در بار کا احترام واکرام کرنے کے توفیق عطا وفر مائیں ،فکرآ خرت عطا وفر مائیں۔ وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدالله رب العلمين



# وعظ والتراق من التراق ا

نامشر کتا پیر که که ک ناظر آباد کاری ۲۵۰۰ ۵۲۰۰



# وعظ باهمت خواتین (۳۲۲ دوالحجه ۱۳۱۸ <u>ه</u>)

یہ وعظ حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظرِ اصلاح سے نہیں گز ارا جاسکااس اللہ اسکال میں کوئی نقص نظر آئے تواہے مرتب کی طرف سے سمجھا جائے۔

الْحَمَدُ لِلْهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُهُ بِاللّهِ مِنُ شُرُورٍ أَنَفُسِنَا وَمِنُ سَيّاتِ أَعْمَالِنَا مَنُ يَهُدِهِ اللّهُ فَلاَ مُادِى لَهُ وَنَشْهَدُانُ لَا إِللّهُ اللّهُ فَلاَ مَادِى لَهُ وَنَشْهَدُانُ لَا إِللّهُ اللّهُ اللّهُ وَحَدَهُ لاَ شَيِولُهُ مَلَى وَخَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى الله وصَحِبة أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ. فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ. فَأَقُصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمُ يَتَفَكَّرُونُ 0 (٧-١١)

# وعظ "شرى برده" كااثر:

الله تعالی کے فضل وکرم سے وعظ'' شرکی پردہ'' کا بہت اثر ہور ہاہے، ویسے تو ہمیشہ بی اس کے بارے میں خبریں آتی رہتی ہیں ،خواتین اپنے حالات میں کھتی رہتی ہیں کہ ہم نے وعظ ''شرعی پردو' پڑھا تو شریعت کے مطابق پردو کرلیا، پچازاد، پھوپھی زاد، ماموں زاد، غالہ زادان چاروں تخوں سے پکا پردہ کرلیا، دیور، جیٹھ، تندوئی، بہنوئی، پھوپھا، فالو وغیرہ سے پکا پردہ کرلیا ہے۔ جب سے بیدوعظ چھپا ہے گئ سال ہو گئے مسلسل الی خبریں آربی ہیں اور ساتھ ساتھ خوا تین اپنا اصلاحی خطوط میں گھتی ہیں کہ پردہ کرنے سے انہیں پورے ماحول، پورے فاندان کی بہت بخت مخالفت کا سامنا کرنا پرر با ہے، پورا فاندان خلاف ہوگیا۔ شرعی پروہ کرنے سے فاندان اس لیے خلاف ہوجاتا ہے کیوں کدان کے خیال میں غیر محارم رشتہ داروں سے پردہ کرنے سے ان کی جو تان کی جو تان کی ہوت تحق میں کو تو تی ہاراحق ماردیا ہے، جو تھی دوسروں کاحق مارے وہ جو تین کہ تو تو حق تلفی ہوتی ہے۔ پشاور سے ایک خطآیا، جنت میں کسے جائے گا؟ ڈراتے ہیں کہ تو تو حق تلفی کررہی ہے۔ پشاور سے ایک خطآیا، جوں ، دہرا تار ہتا ہوں:

ونصرف الایت، ونصرف الایت، ونصرف الایت، ونصرف الایت، فاقصص القصص، فاقصص القصص، فاقصص القصص القصص بید معاملہ ہے، قصے دہراتے رہو، دہراتے رہو، دہراتے رہو، قصے جو پیش آگئے اللّٰہ کی رحمت کے انہیں دہراتے رہیں ہے۔

تازہ خواہی داشتن گر زخم بائے سینہ را گابی گابی بازخوال ایں قصہ یارینہ را گابی گابی بازخوال ایں قصہ یارینہ را ترجمہ: "اگر سینے کا زخم تازہ تازہ تازہ رکھنا چاہتے ہوتو اس قصہ یارینہ کو کھی کھی دوبارہ پڑھ لیا کرو۔"

سینے میں اللہ کی محبت کا کوئی تیرا گرلگ گیا تواہ باقی رکھنے کے لیے بلکہ بڑھانے کے لیے ملکہ بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ جو تیرلگا ہے اس کے قصے پھر کہتے ہی رہو، سنتے ہی رہو، دیکھتے ہی رہو، پڑھتے ہی رہوتو جا کر وو زخم تازہ رہے گا ورنہ آہتہ آہتہ تھم ہوجائے گا اور پھر

شیطان اینا کوئی تیرنگادےگا۔

# يثاوريع همكي آميزخط:

یشاور سے ایک شخص نے خط بھیجاس نے جھے لکھا کہ تیری کتاب ' شرعی پردہ' نے د نیا میں بڑے فتنے بھیلا دیے ہیں ، د نیا کوتو نے تباہ کر دیا ، گھر گھر فتنے فساد ذال دیے میں لہٰذا ایک بات تو بید کہ اس کتاب کو جھا پنا بند کرو۔ دوسری بات بید کہ تو یہ کا اعلان کرو کیونکہ بیر کماب لکھ کرتم نے کبیرہ گناہ کیا ہے ساری امت کو فتنے میں مبتلا کردیا، توبہ کرو اوریہ وعدہ کرو کہ آیندہ میہ کتاب ہالکل نہیں چھاپو گے اور ایک ہفتے کے اندر مجھے اس کی اطلاع كرو، أكرتم نے ایسانه كيا تو ميں يہاں پشاور ميں تم يرمقدمه كروں گا، تمہيں يہاں عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا اور مقدمہ کے تمام مصارف بھی تمہارے ذمہ ہول گے۔ اے تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا البتہ یہاں مجلسوں میں بتا تار ہا کہ ایسا ایک خط آیا ہے،اگراس نے مقدمہ کردیا تو دیکھیے وہاں پٹاور جا کراس کا سر کیسے کوٹنا ہوں۔ جب میں ایسے کہتا ہوں ، تو تصور کر لیتا ہوں کہ اس کا سرکوٹ رہا ہوں ، ایسے ہی غائبان تھوڑ اہی كہتا ہوں ،سامنے تصور كرتا ہوں كەاللەكا كوئى وتمن ہےاس كاسركوٹ رہا ہوں ۔اس تك سنسی نے میری بات پہنچادی یا ویسے ہی اس کی ہمت نہیں ہوئی سبر حال اس نے مقدمہ نہیں کیا، بعد میں اس کی ایک بہو کا خط آیا، اس نے بیلکھا کہ میں نے آپ کا وعظ "شرعی یردہ' پڑھاتو مجھ پر بہت اثر ہوا، شو ہرکودیا تو وہ بھی پڑھ کر بہت متاثر ہوئے ، ہم دونوں میاں بیوی نے فیصلہ کرلیا کہ سب غیرمحارم سے پر دہ ہوگا۔ جب ہم نے رشتہ داروں کو بیہ بتاديا تو بورا خاندان بهت بخت ناراض ہوگیا۔ خسر مٹے کو ڈانٹ ریاہے کہ ارے! میں نے تیری شادی اس لیے تھوڑا ہی کی تھی کہ اکیلا ہی قبضہ کر کے بیٹھ جائے ، وہ ڈانٹ رہا ہے بیٹے کو بھی ، بہوکو بھی اور ایسے ہی ڈانٹ کر مجھے لکھا جس کے بارے میں ملے بتا چکا ہوں۔اس خاتون کا دیورکہتا ہے کہ بیمبرے تین حق مارر ہی ہے،الی ظالمہ ہے کہ اس نے میرے تین حق مارے ہیں ،ایک حق تو یہ کہ یہ میری پچپازاد ہے ،تو کتنا بڑاحق مارا ، پچپا زاد ، پھوپھی زاداور جتنے بھی تخم ہیں ،لوگوں کے خیال میں وہ تو بھائی ہوتے ہیں ،آپس میں بھائی بہن ہوتے ہیں۔ویسے کہتے رہتے ہیں بھائی بہن ، بھائی بہن ، بھائی بہن ، بھائی بہن اور جب شادی کرنا جا ہتے ہیں تو ای بہن کو بیوی بنا لیتے ہیں۔

# جادوکی ڈبیہ

قصول میں قصے آجاتے ہیں، میں تو جہال بھی جاتا ہوں منکرات پر ہی بیان ہوتا ہے، لندن میں یردے پر بیان ہور ہاتھا تو اس بارے میں پیمثال بتا تار ہتا ہوں کہ ان لوگول کے پاس جادو کی ڈبیہ ہے جادو کی ڈبیہ، ادھرے دیکھیں تو بھائی بہن، دوسری جانب ہے میاں بیوی ، بھائی بہن میاں بیوی ، بھائی بہن میاں بیوی ،شاباش! جادوکی ڈ ہیے ہے ادھر کریں تو کچھاور، اُدھر کریں تو کچھاور۔ بیان سے فارغ ہوئے تو ایک بدُ ها قبر میں یا وُں لیکے ہوئے وہ مجھ ہے کہنے لگا کہ بال بھائی بہن ہی تو ہوتے ہیں۔ وہ مجھے آ کے بتار ہاہے ،تشریح تو میں اینے الفاظ میں کرر ما ہوں ، گویا اس کا مقصد بیقا که اس نے تو ساری بات ہی غلط کہددی وہ بھائی بہن ہی تو ہوتے ہیں، حالانکہ میں نے تو اتن تفصیل ہے مجھایا کہ اگر وہ بھائی بہن ہیں تو ان کی شادی کیسے ہوتی ہے؟ وہ بڈھا پھرویسے کا ویبا ہی ، وہ مجھے مجھار ہا ہے مجلس میں بی کہ وہ بھائی مہن ہی ہوتے ہیں، بات دراصل بیہ ہے کہ وہ بڈھا بھی مزے لے لے کر بڈھا ہوا ہوگا تو وہ لذت کہاں چھوٹے۔ بیثا در کی اس خاتون نے لکھا کہ میرا دیور کہتا ہے کداس نے میرے تین حق مارے ہیں، ایک تو بیا کہ میری چچازاد، بیت مارا، دوسراحق سے کہ بیمیری سالی ہاور تیسراحق میری بھابھی ہے۔تویہ بھابھی دیورکو گلے نہیں نگاتی ، بات تو مختصر ہوتی ہے آ کے میں ذراتشری بھی تو کرتا ہوں تو دیورتو گلے کا زیور ہوتا ہے اے گلے ے اُتار نابہت مشکل ہوتا ہے۔

# د بور کے معنی:

د بور ہندی کالفظ ہے اس کے عنی ہیں " دوسراشو ہر" بیریا در تھیں مسلمانوں کو تناہ کما ہندوؤں نے ، ہندوؤں میں رہتے رہتے ان کی معاشرت کا اثر مسلمانوں میں سرایت کر گیا۔ جب دیور کے معنی ہی'' دوسرا شوہر'' ہیں تو وہ کون ایسااتمق ہوگا جو یہ کہے کہ بیہ سارے تو کہتے رہتے ہیں دوسرا شوہر دوسرا شوہر تو بن کر کیوں نہ دکھا تھیں۔ چلیے درمیان میں لطیفہ من کیجے! ایک شخص ریل گاڑی میں سوارتھا، ہاتھ میں'' ٹھلیا'' سی اٹھائے ہوئے تھا، کسی نے اس سے یو چھا کہ آپ کہال رہتے ہیں اور کہاں جارہے ہیں اس نے بتایا كەنتىن سال باہر كمانے ميں لگائے ہيں اب اپنے گھر جار ہا ہوں۔ تسی نے پوچھا كەاس معلیامیں کیا ہے؟ کہا کہ اس میں گھی ہے، میری بیوی کو بچہ بیدا ہوا ہے اس کے لیے لے جار ہا ہوں۔ پرانے زمانے میں جس عورت کو بجد بیدا ہوتا تھاا ہے تھی بہت کھلاتے تھے، اب تو کھے دوسری چیزیں دینے لگے ہیں پہلے تو پیتھا کہ تھی کھلاؤ ، تھی بہت کھلاتے تھے، کہا کہ بیوی کو بچہ پیدا ہوا ہے اس کے لیے تھی لے جار ہا ہوں کسی نے کہا کہ آپ تو یہ بتا رہے ہیں کہ کی سال بعد گھر جارہے ہیں تو بچہ کیے ہوگیا؟ کہتے ہیں کہ بھائیوں کی مبر بانی ہے۔خودموجودنبیں ہیں تو بھائی اتنا تعاون تو کریں کم ہے کم ، کہتے ہیں بھائیوں کی مہر بانی ہے، بھائیوں کا تعاون رہاہے وہ بھائیوں کاشکر بیتھی ا دا کرر ہاتھا۔

# سکھنی کاقصہ:

ہندووُں اور شکھوں کے مذہب میں یہ بات ہے کہ جب ایک بھائی کی شادی ہوئی توسب کی ہوگئی، بیان کا مذہب ہے اس لیے تواسے دیور کہتے ہیں، شوہر کے بھائی کو دیور اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی شوہر ہے، شادی ہوئی ایک سے اور دوسرے بھائی خود بخو د آٹو میٹک شوہر بن جاتے ہیں۔ایک شکھنی کی شادی ہوئی تو وہ بارہ بھائی تھے تو کبھی کوئی کردگئے جھے تو یہی پانہیں چلا کہ میراشو ہرکون ساہے۔ بیقو بارہ ہیں، بھی کوئی آجا تا ہے کہی کوئی، تو جھے بیقو بازی پی بانہیں چلا کہ میراشو ہرکون ساہے۔ بیقو بارہ ہیں، بھی کوئی آجا تا ہے بھی کوئی، تو جھے بیقو بتادیں کہ میراشو ہرکون ساہے، اس کی ای کا جواب سنے، ''او پوئی! (پوئی کہتے ہیں سادہ کو، اتنی سادہ کہ کھے فر را بھی عقل نہیں ) او پوئی! میرا تو چا نابگا ہو گیا میں تو ہمن پجھتی پئی ایں۔' میں تو تا تا بگا سے کہدر ہی ہے کہ اری سادہ! تو اتنی سادہ ہے، اتنی سادہ کہ کیا بتاؤں، میرے بال سفید ہوگئے جھے آئے تک پتانہیں چلا کہ میراشو ہرکون ساہے۔ وس بارہ بھائی وہ بھی مول گے اس لیے تو بارہ بھائی وہ بھی ہول کے۔ بہو سے کہدر ہی ہے کہ تو اتنی سادہ ہے کہ تو اتنی سادہ ہے کہ تو تا تا سادہ ہے کہ تو تا تا ہوئی تا نہ جل سکا ہول گے اس سفید ہوگئے۔ بہو سے کہدر ہی ہے کہ تو اتنی سادہ ہے کہ تو تا تی سادہ ہوگئے۔ بہو سے کہدر ہی ہوگئی جھے تو ابھی تک پتانہ چل سکا ہول گے اس سفید ہوگئے۔ بہوسے کہدر ہی ہوگئی جھے تو ابھی تک پتانہ چل سکا کہ میرا شو ہرکون ساہے اور تو کل آئی ہواور لوچور ہی ہے، بہوکونسے تا تر رہی ہے کہ تو تو پکل سکا کہ میرا شو ہرکون ساہے اور تو کل آئی ہواور لوچور ہی ہے، بہوکونسے تا تر رہی ہے کہ تو تو پکل سکا ہوں کو تھا ہوں کو تو بین کہ ہوگئے کے تو تو پکل سکا اور کو کو تا ہوں کا میں ، بغیر سو ہے سمجھے کفار کی تقلید شرور ہا ہے یا نہیں ؟ اللہ تعالی مسلمانوں کو تقلی عطاء فرما کیں ، بغیر سو ہے سمجھے کفار کی تقلید شروع کرد ہے ہیں۔

#### مكه مين ايك د بوركي حالت:

مکہ میں مجدحرام کے سامنے قریب ہی جوٹی فون گئے ہوئے ہیں وہاں ایک شخص کھڑا فون پر بات کرر ہاتھا، اس کی حالت سے تھی کہ بھی بینتر ہے بدل رہا ہے، پورے جسم کوبل دے رہا ہے اور کھال کھال بھی ہور ہی ہے۔ میری نظر پڑی تو میں نے سوچا کہ اللہ خیر کرے اے کیا ہور ہا ہے کچھ سنما تو چاہیے۔ بیمیرے معمولات میں سے ہے جہاں دیکھا ہوں کہ مجیب ہی بات ہوتو میں وہاں نزدیک جاکر دیکھتا ہوں ، اس نیت سے کوئی اصلاح طلب بات ہوتو اصلاح کر دوں ۔ انسان ٹیلی فون کرتا ہے تو سیدھی طرح کھڑے ہوکر، السان تا ہے کیا کہتے ہیں ٹیلی فون بوتھ اور پچھ کہوں تو شاید آپ لوگ سمجھیں گے نہیں تو ہوتھ کہنا وہاں بڑتا ہے، ٹیلی فون بوتھ کے ساتھ کھڑا ہوکر انسان آ رام سے بات کرتا ہے، سنتا ہے جبکہ

اس مخض کی حالت الی کہ جیسے رقص کرر ہا ہو، بھی ادھرکو ہور ہاہے، بھی ادھرکوا یہے ہور ہا ہے اور چینں بھی نکل رہی ہیں۔ میں ذرا قریب چلا گیا کہ دیکھوں معاملہ کیا ہے کہیں کوئی اس پر جادوتو نبیس کرریا، مسمریزم بوتو ذرا نکال دوں یا کوئی وجد آ ریا ہے تو اس کا علاج كردون، ويكھنے جايا كرتا موں علاج كرنے كے ليے، تماشا ويكھنے نہيں جاتا، علاج کرنے کے لیے جاتا ہوں ، میں اس شخص کے قریب جو گیا تو کیا سنتا ہوں بھا بھی بھا بھی وہ بھی ادھرے بھا بھی ، چکر بھی کاٹ رہاہے بھی ادھرے بھی اُدھرے ، بھی اوھر کو بھی اُدھرکو، بھی را نیں ایک دوسرے پرد کھ کرانسے مروژ رہا ہے اور بس بار باریبی آ واز آتی ہے بھابھی بھابھی ، ارے واہ! میں تمجھ گیا کہ ادھر سے بھابھی کی بھی ایس ہی حرکتیں ہوں گی بھائی بھائی بھائی ایسے کررہی ہوگی۔ پھر میبھی یادر تھیں کہ بیہ بدمعاش لوگ جو بھا بھیوں کو استعمال کرتے ہیں تو واقعۃ وہ بھا بھیاں ہوتی بھی نہیں ہیں، دوستوں کی بیو بول کو بھا بھیاں بنالیتے ہیں خاص طور پر جولوگ ملک سے باہر جاتے ہیں و ہاں چونکہ ایک وطن کےلوگ کم ہوتے ہیں ان کا آپس میں ملنا جلنا زیادہ ہوتا ہے تو سارے ہی ایک دوسرے کی بیو پول کو بھا بھی بنالیتے ہیں اور پھر بھا بھی بنا کر دیور ہونے کا حق اوا کرتے میں ،تعاون کرتے ہیں بھائیوں ہے۔اتنے سال گزر گئے اس کا نقشہ آج تک میری آنکھول کے سامنے ہے، آواز کانوں میں گونج رہی ہے، ذہن میں ہے کہ کیسے كرر ماتها، عجيب قصيرتها..

پٹاوروالی عورت نے لکھا کہ و ورکبتا ہے کہ اس نے میرے تین حق مارویے، مبت بڑے بڑے جن مارویے، مبت بڑے بڑے جن ماردیے، ایک تو یہ کہ چھاڑا و، دومرے یہ کہ سمالی، تیسرے یہ کہ بھا بھی۔ ارے! سالی تو آدھی بیوی ہوتی ہے، اس نے تین حق ماردیے میں تو مجھی نہیں چھوڑ وں گا، زبردی وصول کرکے رہوں گا اپنے حقوق، ایسا فتندان لوگوں نے مچار کھا ہے۔ اس سے بتا چلا کہ پردہ کرنے سے خاندان والوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے؟

# شياطين کي حق تلفي:

ایک گیارہ سال کی لڑکی نے پردہ کرلیا تو اس کے دشتہ دار کہنے گئے کہ تو حقوق العباد ضائع کررہی ہے، مطلب بید کہ سارے ڈاد تیرے مائع کررہی ہے، مطلب بید کہ سارے ڈاد تیرے ویدار سے محروم ہو گئے ، بیچارے بہنوئی الگ پر بیٹان ہیں اور جب شادی کرلے گ تو دیور، جیٹھا اور نندوئی وغیرہ سب زیارت سے محروم رہیں گے، اس طرح تو کتے لوگوں کی حق تنافی کرے گی۔ خاندان کے سارے افراداس لڑکی سے ناراض ہو گئے اور کہتے ہیں کہ نیک بی ہیٹھی ہے اور سب کے تن مارہی ہے، ہمچھرہ ہی ہے کہ جنت میں جائے گی اور سامان کررہی ہے جہنم کا، سب کے تن مارتی ہے، ہمچھرہ ہی ہے ولیة اللہ ان لوگوں کا منامان کررہی ہے جہنم کا، سب کے تن مارتی ہے اور بی ہیٹھی ہے ولیة اللہ ان لوگوں کا مقصد یہ وتا ہے کہ سب کو ٹیرات دوسب کو، کوئی بھی آ جائے کسی کوروکومت:

#### لاترد يدلامس

ترجمہ: 'وکسی حجھونے والے ہاتھ کوروکتی نہیں''

الیی ہوجائے تو پھر جائے گی جنت میں ورنہ لوگول کے حق مار کر کیسے جنت میں جاسکتی ہے۔لوگول کے حالات آج کل ایسے ہیں۔

# مولوی کے بھائی اور بھتیجوں کا واو بلا:

ایک مولوی صاحب کو ہدایت ہوگی انہوں نے ہوی کواپنے بھائی سے پردہ کروادیا تو مولوی صاحب کا بھائی کہتا ہے کہ اومولوی! تو استے سال تک میری ہوی کو دیکھارہا اب جھے اپنی ہوی کیوں نہیں دکھا تا؟ دکھا اپنی ہیوی۔ وہ بہت ڈانٹ رہا ہے، اومولوی! تو میری ہوی کواشنے سال تک مفت میں تھوڑا ہی دیکھا رہا ہے۔ بیلوگ اپنی ہیویاں، میری ہیوی کواشنے سال تک مفت میں تھوڑا ہی دیکھا رہا ہے۔ بیلوگ اپنی ہیویاں، بہوئمیں دوسروں کواس لیے دکھاتے ہیں کہ اگر مینہیں دکھا ئیں گے تو دوسرے کہے دکھا تے ہیں کہ اگر مینہیں دکھا ئیں گے تو دوسرے کہے دکھا تے ہیں کہ اگر مینہیں دکھا تیں ہی تو معاملہ ہوگیا

مولوی کے بھائی کا ،اب بھتیجوں کا حال نے ، بھتیج کہتے ہیں او بچپامولوی! تو ہماری ماں کو و کھتا رہا ہے اب ہمیں بچی کیوں نہیں وکھا تا؟ وکھا ہمیں بچی ، ہماری ماں کوئی مفت کی آئی ہوئی ہے کہ تواہے ویکھتار ہا۔

# مولوي صاحب كى لاتفى كااثر:

ایک مولوی صاحب بہال دارالافتاء میں آئے ، چندروز بعد کہنے لگے کہ مجھے تو آج یا چلاہے کہ دیور ہے بردہ ہے۔ارے واہ مولوی!ا نے سال پڑھ پڑھ کراتنے سال! اب تویبال کام کوزیادہ بڑھادیا ہے ہیے ویے بھی شروع سے لیے ہیں، پہلے تویبال صرف مولوی کومفتی بنانے کا کام ہوتا تھا، دوسرے مدارس میں جامعات میں سب کیجھ پڑھ کر، بہت بڑامولوی بن کر، آتی بڑی سند لے کریباں آئے تھے پھر دا خلے کا امتحان لیاجا تا تھاتو بچاس میں ہےصرف دوتین کور کھتے تھے باقی لوگوں کی چھٹی ،شروع توالیے ہوا تھا کام \_اس ز مانے میں مولوی صاحب آئے بور اہمل کر کے فاصل بن گئے فاصل ، فاضل جامعہ فلاں ، فاضل جامعہ فلاں ، یہاں داخلہ لیا ، چندروز تھہرنے کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے تواب پتا چلا کہ دیورے بردہ ہے۔معلوم نہیں یہ جو پڑھتے پڑھاتے ہیں فقہ میں ، حدیث میں ،قرآن میں تو بردے کے واضح احکام ہیں آخران پڑھنے پڑھانے والوں کو کیا ہوجا تا ہے؟ کیا بہلوگ اندھے ہوجاتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آ نج پہاچلا کہ دیورے یردہ ہے، مجھے چھٹی دیں میں اپنی بیوی کو یر دہ کروا کرآتا ہوں۔ میں نے کہا چلو جاؤجہاد یر، دیکھیں تھے بھی تیری بیوی ٹھیک کرے گی۔ان مولوی صاحب کے لیے دُنا ،تو کردی تگرخطرہ تو میں تھانا کہاس کی بیوی اے ٹھیک کرے گی۔مولوی صاحب نے گھر جا کر بوی ہے کہا کہ میرے بھائی ہے یردہ کرو۔وہ کہتی ہے کہ تو کدھرے مولوی آگیا؟ لوگ کہتے ہیں کہاتنے سال تو پڑھتار ہافلاں جامعہ میں ،فلاں جامعہ میں ،مولا نابن گیا، عالم بن گیا، دستار بندی تیری ہوگئی، اتنی بڑی سند بھی لے لی، یہ تخفیے اب ہوش آیا کہ

د بور سے بردہ ہوتا ہے، وہ تو بھائی ہوتا ہے اس سے کیسا بردہ؟ مولوی کے والدین بھی کہتے ہیں کداومولوی! تو کتھوں آ گیا بڑھ سے؟ اومولوی! تمینوں کی ہوگیا؟

ان بچوں کو مجھا تار ہتا ہوں کہ خوب یا در تھیں جب مجھی اینے اپنے گھروں میں جائمیں تولوگ آپ کو پہلیں گے کہ ارے! کچھے کیا ہو گیا تو تو احیما خاصا سمجھ دارتھا کچھے کیا ہو گیا، یہ کہیں گےلوگ،اگرکسی ہےلوگوں نے نہیں کہا توسمجھ لیس کہاں مولوی کو دارالا فتاء کا مصالحدلگا بی نہیں، اسے بہاں ہے کچھ حاصل نہیں ہوا اور اگر لوگ کہنے لگیس کہ ارب! تَجْهِ كَيابُوكَيا لَوْ تُواحِها خاصا تَهاابِ تُو تُوياكُل بُوكُرآ يابِ تَجْهِ بُوكِيا كَيا تُو مُجِهِ كَهالحمد لله! مصالحہ لگ گیا پھر جب بھی کوئی کہے نا کہ تھے کیا ہو گیا توا ہے جواب میددیں کہ ع

> مائے کیا حانے مجھے کیا ہوگیا بائے کیا جانے مجھے کیا ہوگیا الله في مير عول مين محبت كالتيرلكادياع

ہائے کیا جائے مجھے کیا ہوگیا

یہ جواب دیا کریں۔مولوی صاحب کا قصہ سنار ہا تھا،مولوی کے والدین بھی کہتے ہیں اومولوی! نتیوں کی ہوگیا؟ تو مولوی نے اُٹھائی لاٹھی اور لگا نمیں بیوی کے دو حیار تو بیوی کہتی ہے اومولوی! بس کر بس کر بردہ کرالے بس بس۔اس کی ماں بھی کہتی ہے کہ بس مولوی جانے دے، جانے دہے بس کر بردہ کرالے۔مولوی کا ایا بھی کہتا ہے کہ موادي جي! بس كربس كر، نه مار، يرده كروالي تو خوش ره بس بس\_ ديكھيے لأهي كي کرامت، دو تین لاٹھیوں نے تینوں کے دماغ درست کردیے، بیوی کا دماغ بھی سیجے ہو گیا،مولوی کی امال کا د ماغ بھی سیج ہو گیا،مولوی کے ابا کا د ماغ بھی سیج ہو گیا۔مولوی صاحب نے واپس آ کر مجھے سارا قصہ بتایا تو میں نے کہا کہ شاباش محامد شاباش۔

#### جنوان محبت

یا کتان کے دور دراز بہاڑی علاقے کے ایک مولوی صاحب بہاں دارالا فراء میں

پڑھنے آئے انہیں بھی یہاں آکر ہوتی آیا کہ شریعت میں تو دیور سے پر دہ ہے۔ جیسے میں فی بنایا جاتا تھا وہ مولانا فی بنایا تھا کہ شروع میں یہاں صرف یہ سلسلہ تھا کہ علاء کومفتی بنایا جاتا تھا وہ مولانا صاحب بھی ایسے بی تھے، بہت بڑے عالم، فاضل، دستار بندی کرائے ہوئے، بہت بڑی سند لیے ہوئے، علامہ بنے ہوئے یہاں پنچے، دارالافقاء میں آنے کے بعدانہیں پتا چلا کہ دیور سے پر دہ ہے۔ لکھا ہوا تو ہر کتاب میں ہے، حدیثوں میں بہت شخت تا کید جائم مایا:

#### الحمو الموت (متفق عليه)

رسول النَّدْسلِّي اللَّهُ عليه وسلَّم نَهِ قَرْ ما يا كه ديور سے اتنا سخت برده كرو، ايسے بچو، ايسے ڈرود بورے کہ جیسے موت ہے موت ۔ دومرول کی بنسبت دیوروں سے بردہ زیادہ ہے، اندوئی بہنوئی جوقریبی رشتہ دار ہیں ان سے پر دواجانب کی بنسبت زیادہ ہے اس لیے کہ ان سے خطرات بھی زیادہ ہیں جتنے خطرات زیادہ ہوں گےاسی قدر پروہ زیادہ ہوگااس کا حکم موکد ہوتا ہے، اغمارے ایسے خطرات نہیں ہوتے خطرات اینے ہی لوگوں ہے ہوتے ہیں۔ یبال آ کر جب مولوی صاحب کو پتا چلا کہ دیور سے پر دہ ہے تو اپنی ہوی کو جا کر حکم دیا کہ دیوروں ہے بردہ کرو۔ بیتو پتانہیں جل سکا کہان کی بیوی نے حکم کی تعمیل کی پانہیں ،شوہر غالب رہایا ہیوی غالب رہی اس کی مجھے خبرنہیں۔ دوسرے سال ان ہی مولوی صاحب کے بھائی آ گئے، یہاں دارالافتاء میں کچھ وقت رہنے کے بعد انہیں بھی مینی آ کریما چلا کدد بورے بردہ ہے، انہیں بھی بہاں کی ہوا لگ گنی، دُنیا ، کریں کہ بیہوا سب مولد ہوں کولگ جائے ، اللہ کرے کہ سارے درست ہوجا کیں۔گھر جانے ہے سلے مولوی صاحب نے بھامجھی کو پیغام بھیجا کہ آپ پر مجھ سے بردہ فرض ہاس لیے مجھ سے یردہ کریں۔ بھابھی کا ملفوظ شنیں ، بھابھی فرماتی ہیں کہ''جس مولوی نے تیرے بھائی کا د ماغ خراب کردیا تھاای نے تیراد ماغ بھی خراب کر دیا۔''سمجھ گئے؟ بھائی سے

مطلب شوہر، وہ مجھ رہی تھی کہ کسی نے اس کے شوہر کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ وہ بے حاری بہت یریشان تھی کہیں خوانیاں وغیرہ کرواتی ہوگ، تعویذ گنڈے کرواتی ہوگی کہ شوہر کا د ماغ کسی نے خراب کر دیا ہے اور اسے بتا بھی تھا کہ س نے خراب کیا ہے وہ مجھ ر ہی تھی کہ کراچی گیا ہے اور دارالا فتاء میں داخلہ لیا ہے، اس سے مبلے تو بالکل ٹھیک تھا اب اے معلوم نہیں وہاں جا کر کیا ہو گیا ہے، دارالافتاء میں کسی نے اس کا د ماغ خراب کردیا ہے۔ وہ پہلے ہے ہریشان تو تھی کہ شوہر کا دہاغ خراب ہو گیا ہے گراطمینان یوں ہوگا کہ جس ہمعاملہ ہے اس کا دماغ تو خراب نہیں ، معاملہ کس سے ہے؟ و بورسے ، تو بیاطمینان تھا کہ چلوا گرشو ہر کا د ماغ خراب ہوتا ہے تو کہیں رسی وی ہے باندھ دیں گے معاملة تو ديور سے ہاس كا و ماغ تو تھيك ہے تكر جب ديور نے بھى جاكر كہدويا كه مجھ ے برد وکروتو نیجرتو کچھنہ یو چھے اس نے وہیں سے فتوی جاری کرویا، فیصلہ دے دیا کہ اس کے بھائی کا دماغ جس نے خراب کیا ہے اس کا بھی اس نے کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ دوردراز بہاڑوں کے غاروں میں رہنے والی عورت، اس کا نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں د ماغ خراب کرنے والاصرف ایک شخص ہے شوہر کا د ماغ بھی اس نے خراب کیا د بور کا د ماغ بھی ای نے خراب کیا ہے، دیکھیے کتنی ہوشیار ہے۔ بیتو بہت بڑی سند ہے، اس کے خیال میں دماغ خراب کرنے والے دو تین جاریا نجے نہیں ہیں بلکہ اس کا فیصلہ یہ ہے کہ د ماغ خراب کرتے والا ایک ہی ہے، جس نے اس کے بھائی کا د ماغ خراب کیا اس نے اس کا بھی کیا، دوسرا تو کوئی ہوہی نہیں سکتا۔ ہجھ میں آگئی بات اللہ کرے کہ مب کے د ماغ ایسے خراب ہو جا کیں ،اللہ تعالی اپنی محبت کا جنون عطافر مادیں محبت کا جنون ، یل جائے ،اللہ سے جنون محبت مانگا کریں \_

> سمجھ کر اے خرد اس دل کو پابندِ علائق کر بیہ دیوانہ اُڑادیتا ہے ہر زنجیر کے ٹکڑے اللّٰہ تعالٰی ایسادل دیوانہ عطافر مادیں تو دنیاا درآ خرت میں سکون مل سکتا ہے۔

# الله كفوانين عمل كے ليے ہيں:

ایک بات مجھے بوی عجیب لگتی ہے کہ قرآن تو پوری دنیا میں ایک ہی ہے جو چیز قرآن میں ہے سب مدارس میں یڑھتے پڑھاتے ہیں پھرمولو یوں کو پہا کیوں نہیں چلتا بد بزی عجیب بات ہے۔مولوی لوگ سب کھے یا دہ جاتے ہیں پڑھا جاتے ہیں مربھی جاتے ہیں لیکن انہیں ادھر توجہ ہی نہیں رہتی کے ساری عمر جو پڑھتے پڑھاتے رہے بیمل كرنے كے ليے ہے، بيمسأل عمل كرنے كے ليے بيں ، اللہ كے قانون اس ليے بيں كه ان برعمل کیا جائے اتنی عقل عام مولویوں کو بھی نہیں آتی دوسر ہے مسلمانوں کوتو کیا آئے گ ۔اس کی وجدایک مولوی نے بدیتائی کے ہم جوعمر بھر پڑھتے پڑھاتے رہے تو ہم میجھتے رے کہ یہ جوعلوم دینیہ میں بیمل کرنے کے لیے ہیں ہی نہیں ،صرف بڑھنے بڑھائے کے لیے ہیں۔ پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن احکام دین بڑمل کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ بات مولو یوں میں عام ہے کہ بیصرف پڑھنے پڑھانے کی چیزیں ہیں کرنے کا کام تو ہے ہی نہیں ، کرنے والے مرکئے اب بیصرف کہنے سننے کی باتیں میں۔انہوں نے مچی سچی ہات بتادی کے علوم دینیہ یو صنے والول کے بیش نظر عمل تو ہے ہی نہیں حالانکہ اللہ کے قانون توہیں بی عمل کے لیے۔

حضرت عمر رضی الله تعالی عنه جب تلاوت کے لیے قرآن مجید کھولتے تھے تواہے چومتے اور ساتھ یہ کہتے:

عهد ربي ومنشور ربي عزوجل

ترجمه: ''سيمير بربعز وجل كاعبداورمنشور بے''

یقرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے ساتھ ایک معاہدہ ہے معاہدہ۔ معاہدہ کیا ہے:

اَوْفُوا بِعَهُدِي أُوفِ بِعَهُدِكُمُ (٢-٣٠)

ترجمہ: "تم میرے عبد کو پورا کرو، علی تمہارے عہد کو پورا کروں گا" یہ بندے کا تم میرے بندے بندے کا کررہو گے تو میں تمہاری ہوشم کی حفاظت کروں گا، یہ بندے کا اللہ سے معاہدہ ہے۔ و منشور ربی، اور یہ آن مجید میرے رب کے احکام کی کتاب ہے، یہ میرے رب کے وہ انہیں کی کتاب ہے۔ وہ رب کیسا ہے: عز وجل، غالب ہے غالب ہے اللہ ، اللہ کے قانون پراگر کوئی عمل نہیں کرے گا تو وہ اس کی گرفت ہے ہے نہیں سکتا، یہ الفاظ کہا کرتے تھے حضرت عمرضی اللہ تعالی عنہ۔

الله تعالیٰ نے خود قرآن مجید کی ابتداء میں اس پر تنبیہ فرمادی کہ یہ جن بھوت اتار نے کی کتاب نہیں، دنیوی پریشانیوں کے علاج کی کتاب نہیں، دنیوی پریشانیوں کے علاج کی کتاب نہیں، دنیوی پریشانیوں کے علاج کی کتاب نہیں، دنیوی پریشانیاں زائل ہوتو جا کی گر پڑھ پڑھ کر پھو نکنے سے اور لکھ لکھ کتاب نہیں، دنیوی پریشانیوں کا علاج ہوگا تو صرف ایسے صرف ایسے صرف ایسے صرف ایسے صرف ایسے کر چینے سے نہیں بلکہ دنیوی پریشانیوں کا علاج ہوگا تو صرف ایسے صرف ایسے صرف ایسے کر قرآن بھیدی پہلی ہی آیت میں فرمایا:

#### هُدًى لِّلُمُتَّقِيْنَ

ترجمہ: "متقین کے لیے ہدایت ہے"

ال قرآن مجید کوہم نے کیوں بھیجا بھی قری اللہ متبقین جواللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں سے بھیا جائے گا۔ یہ قرآن نافر مانیوں سے کیے بھائے گا۔ یہ قرآن نافر مانیوں سے کیے بھائے گائیکہ تو یہ بتائے گا کہ کون کون کو چیزیں ناجائز ہیں ان سے بچو۔ دومری بات یہ کہ یہ قرآن الی الی باتی بات کے گا کہ ان سے اللہ کی محبت ولوں میں بیدا ہوجائے ، کہ دیت کی کہ ان سے اللہ کی محبت ولوں میں بیدا ہوجائے ، انفرائی میں بتا ہوجائے۔ جن چیزوں کے بارے میں بتا جول جائے گا کہ ان میں داخل ہیں انہیں انبیان جھوڑ دے گا۔

الله في توقر آن كي شروع بى ميں فرماديا : هُدلى لِللهُ مُتَقِينَ بيقر آن تو بم في مهاديا : هُدلى لِللهُ مُتَقِينَ بيقر آن كيوں نازل كيا مدايت كے ليے نازل كيا ہے مان كے خيال ميں تو بس يمي ہے كہ بركت حاصل كرنے كے ليے پڑھتے گيا ہے، ان كے خيال ميں تو بس يمي ہے كہ بركت حاصل كرنے كے ليے پڑھتے

پڑھاتے رہو، کہتے ہیں، ''کرتے رہو خالفت اور ما تگتے رہو برکت'۔ فاص طور پر جہال کوئی تقریب ہوتی ہے نیا مکان، نئی وُکان، نیا کار دہار وغیرہ دہاں قرآن کی خوانی کرتے ہیں، قرآن کی خوانی کرنے کا مطلب سے کہ اجتماعی طور پرسب لوگ پڑھتے ہیں اللہ کے احکام، سے تھم ہے، سے تھم ہے، سے تھم ہے اور وہیں بیٹے بیٹے اس کی مخالفت کرتے ہیں، ایک ایک حکم پڑھتے ہیں اور وہیں کے وہیں ای مجلس میں جس میں پڑھتے ہیں ای میں اس کی بغاوت بھی کرتے ہیں تو بتا ہے کہ ایک خوانی سے برکت نازل ہوگ ہیں ای میں اس کی بغاوت بھی کرتے ہیں تو بتا ہے کہ ایک خوانی سے برکت نازل ہوگ ہی العنت؟ مثال کے طور پرقرآن میں پڑھتے ہیں پردے کی آیات کہ عورت پر پردہ فرض ہے جندایک رشتے اللہ تعالیٰ نے گنواد ہے کہ انہیں چھوڑ کر باتی جو خفس بھی ہوگا اس سے بدہ فوانی میں سے آئی ہیں میں مرداور عورت خوانی کے بردہ فرض ہے، خوانی کا مزہ بھی تو آئے ہیں، خوب زیب وزینت کے ساتھ ہن شن کرآتے ہیں تا کہ خوانی کا مزہ بھی تو آئے۔ سے بدمعاش لوگ بظاہر عبادت کرتے ہیں مگر در حقیقت ان کا مقصد مزے لینا ہوتا ہے۔

# حاجي كي بدمعاشي:

اورقصہ سنے! مکہ کرمہ میں اپنے متعلقین میں سے ایک جامعۃ ام القری کے استاذ بیں ،ان کے بال عمرے کے سفر میں تھم راکرتا تھا، انہوں نے بتایا کہ پنڈی میں ان کے ایک جانے والے بیں ان کا خط بہنچا مکہ مرمہ میں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ '' میں ابل وعیال سمیت جے کے لیے آر با ہوں اور تھم وں گا آپ کے بال' یہ لکھ کر آ گے لکھ دیا کہ وعیال سمیت جے کے لیے آر با ہوں اور تھم وں گا آپ کے بال' یہ لکھ کر آ گے لکھ دیا کہ ''ررد سے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس میں تو کوئی دفت ہوگی ہی نہیں اس لیے کہ بم اور آپ تو ایک ہی بیں پرد سے کی تو کوئی بات بی نہیں ۔' یہ آج کل کے جاجی دیکھیے بھی بدمعاش ہیں ،اللہ تعالی انہیں عقل عطافر مادیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جھے بتایا کہ میں نے انہیں جواب میں یہ لکھا کہ میری اہلیہ تو میرے بھائیوں سے بھی پردہ کرتی ہیں میں نے انہیں جواب میں یہ لکھا کہ میری اہلیہ تو میرے بھائیوں سے بھی پردہ کرتی ہیں

ية ب سے كيے نہيں كريں گى؟ ميں نے واكثر صاحب ہے كہا كه آپ في اپنے وى تو بيں مگران شیطانوں کا بی ایج ڈی میں ہوں، آپ کو بتا ہی نہیں چلا کہ اس بدمعاش کا مطلب کیاہے،آب نے اسے جواب تو ٹھیک لکھ دیا مگراس کا مقصد کیا تھاوہ میں آپ کو بناتا ہوں،اس کا مقصد بہتھا کہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ وہ آپ کے مکان میں رہے گا تو آپ کومکان کا کرایہ ملتارہے گا، وہ مکان میں مفت میں نہیں رہیں گے بلکہ ہزاروں ہزاروں ریال آپ کوکرائے کے ال جائیں گے بلکہ ریالوں ہے زیادہ بہتر چیز پٹی کریں گے، کچھ نہ یو چھیے پھر دیکھے آب کے کیے مزے ہوں گے، آپ خوش ہوجا نیں گےان شاءاللہ تعالٰی، اپنی بیوی اور بیٹیاں آپ کو دکھا ئیں گے پہلے ہے تیار ہوجا ئیں، انجھی ہے رالیں ٹیکا نا شروع کردیں، اور ان کا اپنا فائدہ یہ کہ انہیں ناشہ ملتا رے گا،آپ کی بیوی اور بیٹیوں کو دیکھتے رہیں گے تو گویا یا ناشتہ ہوتا رہے گا، کوشش تو كريں كے كەكھانا ہى مل جائے مگر وہ نەملاتو ناشتەتو مل ہى جائے گا۔ آپ لوگ يبان آتے آتے آئی بات تو سمجھ ہی گئے ہوں گے نا کوشش تو یہی ہوگی کہ اللہ کرے کھا نا ہی ال جائے نہیں تو زیارت ہوجائے تو ناشتے ہے کم تو وہ بھی نہیں۔زیارت تو ہوتی ہی رے گی وہ اپنی بیوی بیٹیاں آپ کو دکھاتے رہیں گے اور آپ کی بیوی بیٹیاں خوود کیکھتے رہیں گے اس طرح سارے کے سارے خوش رہیں گے۔ کہتے ہیں کہ پردے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہم توایک ہی میں تو گو یاوہ شوہر ہے تو یہ بھی شوہر ہے ، دونوں کا شوہراس کا بھی ا دراس کا بھی ،اس لیے پر دے کا توسوال ہی پیدائہیں ہوتا۔

# بے بردگی بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ:

میر حاجی لوگ آج کل جو جاتے میں ناان کے مل سے میر نابت ہوتا ہے کہ کفر کی و نیا کے ایجنٹ میں میدلوگ، ڈاڑھی منڈانے والے اور ایسے بے بردہ لڑکیوں اور بیو یوں کو لے جانے والے، میدلوگ جہال کہیں بھی ہوں میں مسلمانوں میں بے حیائی کچیلا نا چاہتے ہیں، قرآن مجید میں بالکل اس کی صراحت ہے:

جونوگ بہ جائے ہیں کے مسلمانوں میں بے حیائی تھیا اللہ تعالی انہیں معاف نہیں كريں گے، دنيا ميں بھی ان كے ليے براعذاب ہے اور آخرت ميں بھی ان كے ليے برا عذاب ہے۔جولوگ پردہ نہیں کرتے کرواتے وہ مسلمانوں میں بے حیائی بھیلا ناجاہتے ہیں اس لیےخوب مجھ لیں کہ یہ کفر کی دنیا کے ایجنٹ ہیں ، دنیا میں جہاں جہاں بھی کفر ہے جس قتم کا بھی ہوخواہ وہ امریکا کا ہو، ایران کا ہو، ہندوستان کا ہویا روس کا ہو پوری ونیا کے کفر کے بیدا بجنٹ ہیں جو پر دہ نہیں کرواتے ، بے حیائی بھیلاتے ہیں ، لوگوں کو اسلام سے نکالنا جاہتے ہیں،اس لیے میں پہکہا کرتا ہوں کہ دوقو میں ایسی ہیں کہ سیحے یات تو یہ ہے کہان میں ایمان ہے ہی نہیں ، کفر کا فتو یٰ ہم اس لیے نہیں ویتے کہ فتو یٰ ویتے میں تو بردی احتیاط کی ضرورت ہے، بہت می چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یفین ہے کہ اس میں ایمان نہیں پھر بھی کفر کا فتو کی نہیں دیتے۔ سنیے کیے؟ جولوگ بھی ڈاڑھی منڈاتے یا کٹاتے ہیں وہ صرف بینیں کہ منڈاتے اور کٹاتے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ یہ کہوہ ڈاڑھی ر کھنے کو برا بھی سمجھتے ہیں سوجو تحض اللہ کے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبار کہ کو برا سمجھتا ہوشر بعت کے حکم کو براسمجھتا ہوتو خودہی فیصلہ سیجے کداس کے دل میں ایمان کہاں ے آیا۔ای طرح سے جولوگ بردہ نہیں کرتے کرواتے وہ دراصل بردے کے حکم کو برا بھی بھتے ہیں اس کانداق اُڑاتے ہیں فیصلہ کریں کدان کے دل میں ایمان کہال رہا؟

## قصے بتانے کامقصد:

سے تھے کیول بتائے کہ شرعی پردہ کرنے سے پورا خاندان ویمن بن جاتا ہے پورا خاندان شور مچانے گئا ہے کہ کتنا نقصان پہنچادیا، مرے جارہے ہیں، جلے جارہ ہیں۔ ابھی دو تین دن کے اندراندردوخوا تین نے اپنے حالات کی اطلاع دی، دولوں کا مضمون قریبالیک بی ہے کہ ہمارا خاندان دنیوی کھاظ سے بہت بی او نچاہ اور بہت بی ماڈرن لوگ ہیں، پردے کی بات تو الگ ربی ہمارے ہال مرد اورعورتی اکٹھیل کر بی ہمارے ہال مرد اورعورتی اکٹھیل کر بی ہمارے ہال مرد اورعورتی اکٹھیل کر بی ہمارے ہال مرد اورعورتی اکٹھیل کر بیست اثر ہوا اور ہم نے کمل شرعی پردہ کرلیا جس کی وجہ سے سارا خاندان بہت خت پر بہت اثر ہوا اور ہم نے مل بڑی پردہ کرلیا جس کی وجہ سے شرعی پردہ کیا ہے شرح کی با تیل بناتے ہیں، ہم نے جب سے شرعی پردہ کیا ہے شاد یول میں اور تمام غیر شرعی تقریبات میں جانا چھوڑ دیا ہے کہ جھی ہوجائے ہم کہیں شاد یول میں اور تمام غیر شرعی تقریبات میں جانا چھوڑ دیا ہے کہ جھی ہوجائے ہم کہیں سے بھی نہیں جاتے بس گھر میں رہتے ہیں۔ تمہید تو ہوگی لمبی اب ذرانمبر دارس لیس کہ یہ سے بھی نہانے سے مقصد کہا ہے:

ا بیماری تفصیل بتائے ہے ایک مقصدتویہ کو دُعاء کرلیں کہ اللہ تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرما کمیں ، ہمارے لیے ہمارے اکابر کے لیے اور اپنے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقہ جارہ ہوئی کمال نہیں ، حکے لیے صدقہ جارہ کوئی کمال نہیں ، جو پچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ، جس اللہ نے یہ وعظ کہنے کی تو فیق عطافر مائی اس کے بعد اسے چھا ہے کی تو فیق عطافر مائی اور جس اللہ کی رحمت سے دلول کی کا یا بلٹ جاتی ہے ، تنہا کمز ورعور تیں بورے بورے بورے ہوں ہے وین خاندانوں کا کیسے مقابلہ کر رہی ہیں اس رحمت سے صد تے سے اللہ تعالیٰ سے بدؤ عاء ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خد مات کو قبول فر مالے ، آیندہ اور زیادہ نافع بنائے۔

﴿ دوسرامقصدیہ ہے کہ آپ لوگ بھی تو پچھ مبق حاصل کیا کریں یہ واقعات من کر اپنے اپنے طور پرکوشش کیا کریں۔ ت تیسرے یہ بھی کے صرف شرعی پردہ پر بھی اسلام کمل نہیں ہوجاتا بلکہ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں پورے کے پورے اپنے اوپر بھی اور دوسروں پر بھی نافذ کرنے کے لیے کوششیں تیز کریں اور یہ بچھیں کہ ایک عورت پورے لیے کمن مسلمان بنے کے لیے کوششیں تیز کریں اور یہ بچھیں کہ ایک عورت پورے فاندان کا مقابلہ کررہی ہے تو آپ مرد ہوکر کیوں نہیں کر سکتے ،مرد کوتو اللہ تعالیٰ نے قوی بنایا ہے ،عورتیں پورے بورے بوری دین فاندان کا ایسا مقابلہ کررہی ہیں تو مردوں کوتو جی اور زیادہ ہمت سے کام لیں ،ہمت سے کام لیا کریں اور زیادہ ہمت سے کام لیں ،ہمت سے کام لیا کریں اور ساتھ ساتھ وُ عا کیں بھی کیا کریں۔

وعظ ' شرعی بردہ' کو زیادہ سے زیادہ شائع کرنے کی کوشش کریں جتنا ہور ہا ہاں ہے بھی زیادہ آگے پہنچانے کی کوشش کریں ، اپنے اپنے گھروں میں سنا کیں زیادہ سے زیادہ اس کی اشاعت کریں۔

﴿ بِدِدُعَاء كُرِينَ كَهِ جَن لُوگُول بِرِ وعظ ' شرعی بِردہ ' كا اثر ہور ہاہے، وہ اللّٰہ كا تقلم مان رہے ہیں، اس برعمل كررہے ہیں اللّٰہ تعالیٰ ان كی بد دفر مائيں، اللّٰہ تعالیٰ اپنے ہندوں كوشيطان كے ہندوں برغالب فرماديں۔

یدؤ تا اکیا کریں کہ اللہ تعالی وعظ "شرعی پردہ" کو جس طرح امت کے لیے نافع بنارہے ہیں ای طرح دوسرے مواعظ کو بھی تافع بنا کیں اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو ہرشم کے مشرات سے بچالیں۔

الله تعالی تمام مسلمانوں کونفس وشیطان، برے ماحول اور برے معاشرے سے مقابلے کی ہمت وتو فیق عطافر مائیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدالله رب العلمين





# 

نائشر کتا پیر کتا پیر ناظِم آبادی ۱۰۵۰۰



## والاظ

# وفت کی قیمت

### (۲۵/زى تعدە ١٢١٣ع)

ایک صاحب بہت نیک ہیں، دین کا جذبہ اُبل رہا ہے، جس طرح تبلیغی بھائیوں ہیں دین جذبات بہت اُبلیغی ہیں کہ سے چھے پڑجا کیں توجان چھڑا نامشکل۔ ایسے ہی وہ صاحب کد دین جذبات بہت زیادہ رکھتے ہیں، سیکڑوں افراد کو ڈاڑھیاں رکھوا دیں، تاجر ہیں، سارا دن مارکیٹ میں گزرتا ہے، ڈاڑھی اور پردہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ بہت بجیب بجیب مثالیں ان کے دل میں ڈالتے ہیں، تجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر کہت ہے۔ فون پر مجھ سے بات کرتے ہیں تو مسئلہ تو بھی کہھار ہی پوچھتے ہیں، ایپ جذبات کی تصدیق کراتے ہیں کہاں میں میری کوئی غلطی تو نہیں ہے اور مجھ سے البیخ جذبات کی تصدیق کراتے ہیں کہاں میں میری کوئی غلطی تو نہیں ہے اور مجھ سے شاباش لیتے رہتے ہیں۔

ڈ اڑھی کے بارے میں فلاں مثال دے کر سمجھایا، پردہ کے بارے میں فلاں مثال دے کر سمجھایا، پردہ کے بارے میں فلاں مثال دیر سمجھایا، سیکڑوں خواتین دے کر سمجھایا، سمکر وں خواتین کو پردہ کر دادیا اور خواتین کی ڈاڑھیاں رکھوادیں۔

یہ ہے ان کی وین صلاحیت ،آگے جوقصہ بتاؤں گااس میں اسکادخل ہے ،اس لیے پہلے ریتم ہید ہاندھی۔ وہ مجھے ذاتی طور پر گراں قدر ہرایا دیتے رہتے ہیں اور خدمات دینیہ میں بھی کا فی مالی تعاون کرتے رہتے ہیں۔

## مالى تعاون كى بنياد پروفت مانگنا:

ایک بارانہوں نے وین خدمات کے لیے ڈیڑھ لاکھروپے دیے ہسوالا کھاتو تقریباً یوں کہنا جاہیے کہ ایک ساتھ بی دیے اور اس سے پہلے پچیس ہزار تقریباً ایک مادیس مختلف اوقات میں دیے۔ اس طرح ڈیڑھ لاکھ پہنچانے کے بعد واپس جا کرفون پر کہنے گئے:

''میں آپ ہے اپنے احوال کی تقد بقات تو کرواتا ہی رہتا ہوں ، اب خاص طور پر تج کے لیے جار ہا ہوں ، اور جذبات انجررہے ہیں ، جب سے حج کاارادو کیا ہے بول دُعاء ہوتی ہے ، یوں ہوتی ہے ، اور وہاں جاکر ید دُعاء ماگوں گا ، یہ ماگوں گا ، سہ انگوں گا ، سہ دُعاوُں کا حاصل یہ کہ اللہ تعالیٰ وین دار بنالیں ، اپنا بنالیس ، فکر آخرت پیدا فرما دیں ، دُیا داروں جیسی دُعا مَیں نہیں۔ دو چار دن میں جج کے لیے جار ہا ہوں ، آپ جھے آ دھا گھنٹہ دے دیں ، اپنا جذبات سُناوُں گا ، حالات بتاوُں گا ، بس آپ سے تقدیق کروانا جی جہا ہوں ادر موائے آپ کے اور کہیں سے جھے سنی نہیں ہوتی ۔'' جی ایس نے سوچا کہ آگر میں فون پر وقت دینے سے انکار کرتا ہوں تو بات ان کی سمجھ میں نے سوچا کہ آگر میں فون پر وقت دینے سے انکار کرتا ہوں تو بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی ، رو برو بلا کر سمجھا دُل تو اُمید ہے کہ دو تین منٹ میں سمجھ جا کیں گے ، میں نہیں آئے گی ، رو برو بلا کر سمجھا دُل تو اُمید ہے کہ دو تین منٹ میں سمجھ جا کیں گا اس لیے میں نے ملاقات کی اجازت دے دی۔

## مومن کی فراست:

جو خض دین دار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہوشیار بھی بہت کرویتے ہیں،حضور اکرم

صلی الله علیه وسلم کاارشاد ہے:

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنورالله،

''مؤمن کی فراست ہے بچو،اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔'' خود ہی سوچ کر کہنے لگے:

'' آپ کا وقت تو فارغ ہوتانہیں، گر جمعرات کے دِن عصر کے بعد آپ بیان نہیں کرتے تواس وقت آ دھا گھنٹہ جھے دے دیں۔''

حالانکہ وہ وفت بھی فارغ تونبیں ہوتا، جمعرات کا تو جھے انتظار رہتا ہے کہ کئی کام جمع ہوئے ہوتے ہیں، جمعرات کو ادھر ہے چھٹی ہوگی تو اُدھر دوسرے کام نمٹاؤں گا،وہ وقت تو بہت اہم ہوتا ہے بلیکن میرے دل میں یہ بات تو تھی ہی:

" تنین چارمنٹ میں ان کونمٹادوں گا ان شاءاللّٰد تعالیٰ ، آ وها گھنٹہ تین چار منٹ میں سمودوں گا۔''

اس ليے ميں نے كبا:

" تھیک ہے آپ جمعرات کوہی آ جا کیں ۔"

ان کو پہنچنے میں ذرای در ہوگئ ،ان سے پہلے دوعالم پہنچ گئے۔

علماء مشائخ کے لیے یا بندی نہیں:

علاء اور مشائ کے لیے میرے ہاں وقت کی کوئی پابندی نہیں، نہ تو وقت کی یول پابندی کہ فلاں وقت میں نہ آئیں، فلال میں نہ آئیں اور نہ یوں پابندی کہ استے منٹ دول گا استے نہیں دول گا، چوہیں گھنٹے دروازہ کھلا ہے، جب جا ہیں تشریف لے آئیں۔

بیالگ بات ہے کہ وہ تشریف لانے سے بل ہی راحت وسہولت کا وقت دریافت فرمالیتے ہیں ان کوالیناً ومیسر بتا تا ہوں جس میں علماء ومشائخ سے بات ہوتوطیب خاطر،

شرح صدراورمسرتول کے ماتھ ہو۔

## محترم مہمانوں کے لیے اهلاً وسہلاً:

میرے کمرے میں ڈسپلے لگا ہوا ہے، جس میں جہاد، ترک مشکرات اور مسلمانوں کو آپس میں اتفاق کی تبلیغ ہے اس کے شروع میں ہے:

"اهلا وسهلا ومرحبا. بالضيوف الكرام."

محترم مہمانوں کے لیے اھلا و تھلا و مرحبا، خوش آیدید، سب زبانوں میں لکھا ہوا ہے، شاید سی کو اشکال ہو کہ کسی کو وقت تو ایک منٹ بھی نہیں دیتا صرف دکھانے کے لیے لگارکھا ہے۔

اس کا جواب میہ کہ اس میں ' بالضیوف الکرام' کے الفاظ بیں ، مکرم ، محتر م مہمان کون ہوتے بیں؟ علماء اور مشایخ، ان کے لیے ہر وفت دروازہ کھلا ہے، خواہ علماء چھوٹے ہی کیوں نہوں۔

یہاں جوعلاء تشریف رکھتے ہیں وہ بھی اور دوسرے حضرات بھی اس ہات کوخوب یا در تھیں ، لوگول نے یہال پر پابندی کی بہت تشہیر کر رکھی ہے ، لوگ جو بات اڑا دیتے ہیں ، پھر کچھ نہ پوچھیے ، بلاتحقیق ہی اس پراعتا دکر لیاجا تا ہے۔

# ایک عالم کی شکایت پر جواب:

ايك بهت بزے عالم تشريف لائے ، مجھے سے فرمانے لگے:

''سئاہے کہ آپ نے فون کے اوقات متعمین کرر کھے ہیں، دوسرے اوقات میں آپ فون پر بات نہیں کرتے۔''

میں نے کہا:

"وواتو عوام کے لیے ہے، علماء کے لیے تو کوئی پابندی نہیں، آپ نے مجھی

تجربه كياكة بي فون كيا مواوراس طرف عانكار مواموء

علاء کے لیے نہ فون پر پابندی، نہ ہالمشافیہ بات پر پابندی، ان کے لیے دروازے کھلے ہیں، دارالا فتاء کے دروازے بھی کھلے ہیں، دارالا فتاء کے دروازے بھی کھلے ہیں، دروازے بھی کھلے ہیں، جب جا ہیں تشریف لا کمیں، کوئی تجربہ تو کرے۔

دو عالم ان سے پہلے تشریف لے آئے ، جو بڑے بھی نہیں ، برابر کے بھی نہیں ، نہ کوئی کام تھا، جیموٹے اور محض عقیدت ومحبت سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ ان صاحب کے آنے کی اطلاع ملی تو میں نے سوجیا کہ ان علماء کو کیسے اُٹھاؤں؟ یہ تو دین کے ستون ہیں ، ان سے کیسے کہوں کہ اب آیہ تشریف لے جا کیں۔

میں نے ان کو کہلا دیا کہ اس فت تو علماء کرام تشریف لے آئے ہیں اس لیے بھی دوسرے دفت میں آ جا کیں ، انہوں نے خود ، ہی کہد دیا کہ بہت اچھا کل جمعہ کے دن مغرب کے بعد ، میں نے کہاٹھیک ہے۔

# ایک عالم کی قدر:

ایک بات بہاں ذہن میں رہے کہ ایک عالم کی قدر ڈیڑھ لا کھتو گجا ڈیڑھ کروڑ بلکہ اربوں کھر بول ہے بھی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے علم کی قدر ومنزلت اتنی بڑھائی کہ بے حدو حساب، اور اس کواس قدر بڑھا کرمیرے دل میں بھی اُتاردیا ہے۔

وہ واپس چلے گئے، دومرے دن مغرب کے بعد تشریف لے آئے، میں بار بار ڈیڑھلا کھ کا تذکرہ کروں گااور مزالینے کے لیے بیس،ایک تواعادہ ہوتا ہے مزالینے کے لیے ہے۔

اجد الملامة في هو اك لذيذة حب المذكرك في ليلمني اللوَّم الكااعاده الله لي كرول كاتاكة بي مفرات كذبن من بير بات بيشوجائ کونکم وین کی کسی خدمت پرصرف ہونے والا ایک لمحد ڈیڑھ لاکھتو کیا کروڑوں ہے بھی زیادہ قیمتی ہے ،لمحہ کے ساتھ مقابلہ کے لیے بار بارذ کر کروں گا۔ وہ صاحب بہنچ گئے اور آتے ہی کہنا شروع کردیا: '' آدھا گھنٹہ میں ضرورلوں گا۔''

## جواهرخمسه:

میں نے کہاٹھیک ہے، پہلے میری پانچ با تیں سن لیں ،نمبرلگانے کی میری نادت تو ہے بی ،نمبراس لیے لگا تا ہوں کہ یا در کھنا آسان ہو، تو میں نے یا پچ نمبرلگادیے:

## میرے ایک ایک منٹ ہے دنیا فائدہ اُٹھار ہی ہے:

استفادہ کررہی ہے، پوری دنیا ہے یہ مقصد نہیں کہ ہر فرد، مقصد ہے دنیا کا ہر علاقہ ، جہاں تک میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہر علاقہ بین پہنچارہے ہیں، مواعظ کے کتا ہے، معلوم ہوا ہے کہ بارہ زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں، کیشیں اوران ہے بھی زیادہ فتو کی معلوم ہوا ہے کہ بارہ زبانول میں شائع ہو چکے ہیں، کیشیں اوران سے بھی زیادہ فتو کی کتاب ''احسن الفتاوی'' دنیا کے کونے کونے میں اللہ تعالیٰ نے پہنچاوی ہے، پھر یہ خد مات اس زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں، اس کی بناء پر القہ تعالیٰ کی رحمت سے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان خد مات کو قیامت تک ہمارے لیے، ہمارے اکا بر کے لیے اور حضور کا کرم صلی اللہ تعالیٰ میں خد مات کو قیامت تک ہمارے لیے، ہمارے اکا بر کے لیے اور حضور کا کرم صلی اللہ علیہ و کملم کے لیے صد قد جاربیہ بنا نمیں گے۔

تو جس منٹ میں صرف موجودہ پوری دنیا ہی کانبیں بلکہ قیامت تک آنے والی بوری دنیا ہی کانبیں بلکہ قیامت تک آنے والی بوری دنیا کاحق ہے،ان سب سے چین کرایک شخص کودے دوں توبیح تلفی اور ظلم ہوگا۔

## اتنے منٹ کہاں سے لاؤں؟

🕑 کسی ایک شخص کوالگ ہے ایک منٹ دے دوں تو دوسرا کیے گا مجھے بھی دے

دی، تیسرا کے گامجھے بھی دے دیں، منٹ مانگنے والے استے بیں کداتے میرے جسم پر بال بھی نہیں، اگر سب نے مجھے تقسیم کرنا شروع کر دیا تو میری ایک ایک بوٹی بلکہ ایک ایک بال نوج کر لے جائیں گے بھر بھی سب کی خواہش پوری نہ ہوگی۔ استے منٹ کہاں سے لاؤں؟ اس بارے میں کہتا بھی رہتا ہوں:

''بھائی! جس کے پاس کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس سے وہ چیز مانگنا کیاظلم نہیں ہے؟ کتنا بڑاظلم ہے، ارے منٹ ہوتو دول، ہے، بی نہیں تو کہال سے دول؟ کہاں سے بیدا کرول؟''

## مالی تعاون کرنے والے کو وقت دینا:

﴿ وَ بِنَى كَامُولَ مِينَ مَالَى تَعَاوِنَ كَرِنْ وَالْكِوَالِيكَ مِنْ دَنْ وَيَا تَوْبِهِ مَظَنَّهُ تَهِمِتَ ہے، دوسرے لوگ جمجھیں گے کہ جو مالی تعاون کرتا ہے اس کوتو وقت مل جاتا ہے اور جو مالی تعاون نہیں کرتا اس کوفت نہیں دیا جاتا۔ اس سے لوگوں کے دین کوفقصان پہنچے گا۔ وہ سے لگیں گے:

"بی علاء دوسرول کو تبلیغ کرتے رہتے ہیں، دوسرول کو بنانے کے دعوے کرتے رہتے ہیں، دوسرول کو بنانے کے دعوے کرتے رہتے ہیں، گرحال میہ کہ جو پسے دیدے اس کوفورا وقت ویدیتے ہیں اور جو پیسے نہیں دیتے۔"
ہیں اور جو پیسے نہیں دیتا اس کو وقت نہیں دیتے۔"
علاء سے بدگمانی عوام کے دین کی تباہی ہے۔

## وقت رینے سے اس کا نقصان:

﴿ جَسِ نے مانی تعاون کیا اس ہے دوسروں کوالگ اگر ایک ہی منٹ دیدیا تو نفس وشیطان اس کو تباہ کرنے کے لیے اس کے دل میں پیفسادڈ الیس گے: '' دیکھوتم نے چیے دیے ہیں اس لیے تیری رعایت کی جار ہی ہے، مجھے

وفت ل كيار"

پیے دیے کا نواب کیا ہوگا؟ جس کے دل میں بید خیال آیا وہ تو تباہ ہوگیا ،اس کا دین بر باد ہوگیا۔ مالی مدد کرنے والوں کو اپنا احسان سیجھنے کی بجائے ممنون رہنا چاہیے کہ ہمارا مال ٹھ کانے لگادیا۔

## دل کی صلاحیت کا معیار:

(ف) یہ نمبر بڑا بجیب ہے، دل کی صلاحیت کا معیار کیا ہے؟ ندکورہ چار نمبر جس کی سمجھ میں آگئے بیاس کی علامت ہے کہ اس کے دل میں صلاحیت ہے اورا گریہ چار نمبر تفصیل ہے مجھانے کے باوجوداس کی سمجھ میں نہیں آرہے تو معلوم ہوا کہ دِل میں صلاحیت نہیں ہے، دل میں ضلاحیت نہیں ہے، دل میں ضلاحیت نہیں ۔ بدنہم اور بے تقل ہے۔ ہے، دل میں فساد ہے، اس میں کوئی عقل وہم ہے ہی نہیں ۔ بدنہم اور بے تقل ہے۔ بیانچ نمبر ان کو بتا کر رخصت کردیا ''جواہر خمسہ'' وے دیے ۔ ایک ایک جوہر کروڑوں ہے ذیا وہ وہ ہے گئے۔

اس کے بعدایک بات اور بتاوول، وہ یہ کہ میں دنیا کا کوئی دھندانہیں کرتا، کہیں آتا جا تا بھی نہیں جتی کہ جو تخص بھی کہیں ہے بھی کتنی بھی رقم لے کر آتا ہے خواہ وہ میری ذاتی تجارت کی رقم ہویا وینی کاموں کے لیے دینا جا ہے، ول بیرچا ہتا ہے کہ بیرونی درواز بے بجارت کی رقم ہویا وینی کاموں کے لیے دینا جا ہے، ول بیرچا ہتا ہے کہ بیرونی درواز بے بی یا دارالا فقاء میں کسی کو بکڑا کر بھاگ جائے، میرے کمرے میں نہ آئے، مجھے دوقت نہ لے، خواہ لاکھوں رویے دینا جا ہتا ہو۔

## وفت كى حفاظت كيوں كرتا ہوں؟

وقت کی اتنی تفاظت کیوں کرتا ہوں؟ آپ ہی حضرات کے لیے تو کرتا ہوں۔میرا ذاتی کام تو نہیں ہوتا، راحت وآ رام بھی ضرورت سے زیادہ نہیں کرتا، دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے کام کرتا ہوں،اللہ تعالی پوری دنیا کے لیے کام لے رہے ہیں،اپنی رحمت سے قبول فرمائیں۔ بیتو ہوگئی بڑی عمومی خدمت، رات دن ای میں گزرتے میں۔

اگر کسی کا کوئی خصوصی مسئلہ ہوتو اس میں بھی تنگی اور بخل نہیں کرتا، البتہ سے طریقہ اور نظم وضبط سے کام کرتا ہوں، اس کے لیے ئی دروازے کھلے ہیں۔

## ملاقات کے اوقات:

- 🛈 منج ایک گھنٹەفون پر۔
- 🕆 دوپېرکوآ دها گهنشه دارالا فماء پس
  - عصر کابیان ختم ہونے کے بعد۔

بیان تقریباً آ دھا گھنٹہ ہوتا ہے، پھرمغرب کی نماز تک تقریباً بون گھنٹہ تو ہوتا ہی

-4

- 🕝 رات کوآ دھا گھنٹەنون پر۔
- ووسرے حضرات علماء کرام بہال موجودر ہتے ہیں، بیعلاء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، جوچا ہیں ان سے پوچھ سکتے ہیں۔
  - 🛈 ڈاک ہے پوچھ سکتے ہیں۔
  - © رق ڈاک سے پوچھ کتے ہیں۔
- ان صورتوں کے علاوہ واقعۃ کوئی ضرورت دینیہ ہوتو منٹ کیا گھنٹے بھی دے دیتا ہوں، مگر کوئی مالی تعاون کے زعم پر مجھ سے ایک لمحہ بھی کروڑوں کے عوض بھی نہیں خرید سکتا۔

سارا وقت آپ ہی لوگوں کی خدمت میں گزرر ہاہے، میں کوئی اپنی دنیا تو نہیں بنار ہا، پھرکسی کوکوئی خصوصی کام ہوتو اس کے لیے آٹھ دروازے کھلے ہیں، جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن کا راستہ دکھانے کے لیے آٹھ دروازے کھلے ہیں، پھر بھی اگر کوئی وقت ندویے کی شکایت کرتا ہے تو اس کی بدنہی کا کیا علاج؟ الله تعالی سب کونهم دین عطاء فرمائیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى الله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين.



# 

ناشر کتابی که ک باشته ندرد.



## معاشرت کے چندآ داب

لِينَ كَانِ بِينَ اللهِ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغِينُهُ وَنَسْتَغُورُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ

الْحَمُدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُورُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ

وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللّهُ

فَلاَ مُصِلً لَهُ وَمَنْ يُصَلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُانٌ لا إِلهُ إِلاَ اللّهُ

وَحَدَهُ لا مُصِلً لَهُ وَمَنْ يُصَلّلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُانٌ لا إِلهُ إِلاَ اللّهُ

وَحَدَهُ لا مُصِلً لَهُ وَمَن يُصَلّلُهُ فَلا هَادِى لَهُ وَنَشْهَدُانٌ لا إِلهُ إِلهُ اللّهُ وَحَدَهُ لا مَدُورُ وَسُولُهُ صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبَةٍ أَجْمَعِينَ.

# جس کی اہمیت ہوتی ہے اس کوسکھ لیتا ہے:

جن لوگوں کو دین وار بننے کا خیال ہے، انہیں وین وار بننے کا طریقہ نیس آتا۔ جن کو دین وار بننے کا طریقہ نیس آتا، ان کا قصہ تو جھوڑیں۔ جن کوخیال ہے ان کوطریقہ نہیں آتا، ان کا قصہ تو جھوڑیں۔ جن کوخیال ہے ان کوطریقہ نہیں، آتا ۔ طریقہ نہ نہ ویا جیا ہے اتنا خیال نہیں، میں میں جاتنی فکر ہوئی جا ہے اتنی فکر نہیں، کیونکہ جس چیز کی فکر ہوتی ہے اور دل میں جس چیز کی انہیت ہوتی ہے اس میں انسان ہروفت اس فکر میں لگار ہتا ہے کہ کوئی فلطی نہ ہوجائے، کوئی نقصان نہ ہوجائے۔

## سرکاری دفاتر کے آواب:

مثلاً کسی بڑے افسر کے دفتر میں آپ جائیں گے تو آپ بہت اہتمام اور خیال سے

جائیں گے کہ کوئی بات قاعد ہے اور ضا بطے کے خلاف نہ ہوجائے اور دفتر کے آس پاس جو بورڈ لگے ہیں ان پر کھی ہوئی ہدایات بار بار پر ھیں گے اور اندر جا کر پوچیں گے کہ یہ کام کہاں ہوگا؟ اور اس کے کیا قواعد وضوابط ہیں؟ جتنا افسر اعلیٰ ہوگا انسان اس کی ملاقات ہے پہلے اتنای ہوشیار ہوجا تا ہے کہ کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف نہ ہو۔ ملاقات ہے پہلے اتنای ہوشیار ہوجا تا ہے کہ کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف نہ ہو۔

## فكرية خرت والاغافل نبيس هوتا:

اگراللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں ہواور آخرت کی فکر ہوتو پھرانسان کسی لمحہ میں بھی اپنے آپ کو آ زاد نہیں بچھتا، وہ تو یہ بچھتا ہے کہ میں تو بندہ ہوں، غلام ہوں، اپنی رضا تو پیش نظر ہے ہی نظر ہے ہی بین کوئی حرکت مالک کی رضا کے پیش نظر ہے ہی نظر ہے ہی کا لک کی رضا کے خلاف نہ ہوجائے ہروقت اس کو خیال رہے گا ایک آن کے لیے بھی غافل نہیں ہوگا یہ خلاف نہ ہوجائے ہروقت اس کو خیال رہے گا ایک آن سے لیے بھی غافل نہیں ہوگا یہ خلاف نہ ہوجائے ہروقت اس کو خیال دن ان شاہ نباشی میں گل از ان شاہ نباشی شاید کہ نگاہ کند آگاہ نباشی

وہ تو ہر دفت ہوشیار رہتا ہے وہ تو ہر دفت میسو چما ہے اور می فکر ہوتی ہے کہ ہیں کوئی بات الیمی نہ ہوجائے جومیر ہے مجبوب کونا پسند ہو۔

## حضرت مجذوب صاحب رحمدالله تعالى كاتعلق مع الله:

حفرت مفتی محرشفتی صاحب قدس مرہ نے بدوا قدسنایا کدایک مرتبہ حفرت تھانوی رحمداللہ تعالیٰ کے بہت سے خلفاء جوآپس میں ہم عمراور ہم مجلس تھے آپس میں اکشے بیٹے ہوئے تھے، حفرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب صاحب رحمداللہ تعالیٰ بھی ای مجلس میں موجود تھے، کافی دیر تک دل لگی کی باتیں آپس میں ہوتی رہیں، خاص طور پر حفرت مجذوب صاحب رحمداللہ تعالیٰ خوب بنتے اور بنساتے تھے، دیر تک باتیں رہیں، آپس میں مذاتی ہوتا رہا، کچھ دیر کے بعد حضرت خواجہ صاحب رحمداللہ تعالیٰ یک دم اجیا تک

## چندعبادات كانام دين بين:

ہرقدم پراورزندگی کے ہرمر طے پر بیتوجداور خیال متحضرر ہے کہ میرامالک جھ سے ناراض نہ ہوجائے، گر آج کل وین دارلوگوں میں بھی اس کا احساس نہ رہا، جولوگ بررگ مشہور ہیں، جوعلاء ہیں، مشائ ہیں، ان کے اندر بھی اس بات کا خیال نہ رہا، آج کل ہم نے چندعبادات کا نام وین بھی لیا ہے بس مید چندعبادات کرلیں کافی ہے، اگر کوئی تہجد پڑھ لے وال کے بارے میں میہ بھیتے ہیں کہ میہ بہت بڑا ہزرگ ہے، اتنا بڑا ہزرگ ہے کہ میہ تہجد بھی پڑھتا ہے، اوا میں بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے حالانکہ اس کو حقوق العباد کا خیال نہیں، معاملات کا خیال نہیں، آداب معاشرت کا خیال نہیں، بس چندعبادات کرلیں اور سمجھ گئے کہ ہم بڑے وین دار بن گئے حالانکہ ان میں سے چندعبادات کرلیں اور سمجھ گئے کہ ہم بڑے وین دار بن گئے حالانکہ ان میں سے نہیں جوعبادات کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں، گناہوں سے اکثر حضرات ایسے ہیں جوعبادات کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے ہیں، گناہوں سے نہیں بیجے۔

## انسان ہروقت ہوشیارر ہے:

لیکن آج ان گناہوں کا بیان نبیں کروں گا بلکہ آج سے بتانا ہے کہ بہت ہے

معاملات ایسے میں جن کے بارے میں لوگوں کو پتا ہی نہیں کہ ان کے بارے میں شریعت کا کوئی حکم ہے، یانہیں؟ حالانکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ:

أَيْحُسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتُرَكَ سُدًى (٣٧:٤٥)

کیاانسان نے سیمجھ لیا ہے کہم نے اس کو بے کارہی چھوڑ دیا ہے، بس اس کو پیدا کردیا اور اب اس پرکوئی ضابطه اور قانون نبیس ہے، بس آ زاو ہے جوجا ہے کرے ... حالانکہ انسان آزاد نہیں ہے، بلکہ حدود اور قیود میں ادرقوا نین میں جکڑ ابواہے،اس کے لیے تواعد وضوابط ہیں،اس کو ہروقت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور ہروقت موجنے ہوئے زندگی گزارے۔

## کھانے کے وقت میکام نہ کریں:

اب میں مخضراً چند چنریں بتاتا ہوں، جن کی طرف کچھ بھی توجہ ہیں، توجہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ میں بھتے ہیں کہ ان چیزوں کا دین ہے کیاتعلق،مثلاً میہ کہ جب کھانے کے لیے بیٹھیں تو کھانا کھاتے وقت کوئی ایس بات نہ کی جائے جس کے نتیجے میں ان لوگوں کی طبیعت مکدر ہوجائے جوتمبارے ساتھ کھانے میں شریک ہیں۔مثال کے طور پر کھانے کے وقت میں بیٹاب یا نخانے کی ہاتیں شروع کردیں اس کی وجہ ہے دوسرول کی طبیعت خراب ہوگی ، یا کھانے کے دوران کسی نے رہ کے خارج کردی اور کھانے کا مزو خراب کردیا یا کھاتے وقت کوئی ایس بات کردی جس ہے کھانے والوں کے ذہن پر بو جھ گزرے ۔ مثلاً کوئی صدمہ کی پریشانی کی کوئی بات کردی اس کے نتیجے میں دوسروں کو تکایف بھی پہنچائی اور کھانے کا مزہ بھی خراب کیا۔

# قضاء حاجت کی جگہ دور ہونی جا ہے:

ای طرح بیثاب یا نخانے کے بارے میں بہت ی باتیں الی ہیں جن کے

بارے میں لوگ یہ جھتے ہیں کہ ان کا احکام سے اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ حالانکہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف جز کیات کے ذریعہ سے بھی اور کلیات کے ذریعہ سے بھی تمام چیزوں کو بالکل واضح فرمادیا ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ حدیث شریف میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیمل موجود ہے کہ:

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذَهَبَ أَبْعَدَ (السنن الصغري)

یعنی حضورا قدس صلی الله علیه وسلم جب قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو بہت دورتشریف لے جاتے ،اس ز مانے میں گھروں کےاندر بیت الخلا نہیں ہوا کرتے تھے، اس لیے باہر جانا پڑتا تھا۔ سوچنا جا ہے کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور كيوں تشريف لے جاتے تھے؟ ايك مجه توبيہ ہے كہ جيشاب مائخاندالي چيزے كداہ دور ہی رکھنا جا ہے حالانکہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ببیثاب یا نخانہ کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ یاک تھا یا نایاک تھا؟ ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ کا پیشاب یا نخانہ یاک تھااور ایک قول میھی ہے کہ اس سے بوبھی نہیں آتی تھی ،اس کے باوجود حضورا قدس صلی الله علیه وسلم امت کوتعلیم دینے کے لیے دورتشریف لے جاتے تھے۔ دوسرے کہ جب وہ بیشاب یا تخانہ ہی تھا تو اس کا دور رہنا ہی اچھا ہے کیونکہ قریب ہونے کی دجہ ہے تعفن ہیدا ہوگا ،اوراس سے صحت پر ہرااٹر پڑے گا اور بد بو کی دجہ ہے تکلیف بھی ہوگی ،قریب ہونے کی ایک خرابی ہے ہے کہ اگر وہاں ریح خارج ہوئی اور باہر اس کی آواز آگئی تو لوگوں کو نا گوار ہوگا اور اگر بوآئی تو بھی نا گوار ہوگا۔ لہذا وہ شخص دوسروں کی اذبیت کا سبب بنااور دوسروں کو تکلیف پہنچائی۔اس لیے جس حد تک ہو سکے ببيثاب يائخانه كاانتظام دورر كهنا حايي

آج كل الليج باته كارواج:

آج كل تو كرے كاندر بائخانے بناتے بين اور كر واس وقت تك مكمل بيس بوتا

جب تک اس کے اندر بیشاب پانخانہ کا انظام نہ ہو (انجی ہاتھ نہ ہو) ہر کمرے میں اندر ہونا چا ہے البتہ باور ہی خانہ دور ہونا چا ہے اور باور ہی خانہ کا نام رکھ دیا'' کین' یہ کتا ہرا نام ہے اور بیت الخلاء کا نام رکھ دیا''لیٹرین' اس ہے معلوم ہوا کہ آن کل کے انسان کو پیشاب پانخانہ کے ساتھ بہت محبت ہے اس کا نام بھی چن کر رکھا اور اس کو ہر کمرے میں ساتھ ساتھ رکھتے ہیں تا کہ ہروقت بد ہو آتی رہ اور دماغ بد ہوت مانوس ہوتا رہے اور دماغ بد ہو ہے ای کھانے کی ہو کمرے میں نہ آجائے ای موتار ہے اور ہاور ہی خانے کو دور رکھتے ہیں کہیں کھانے کی ہو کمرے میں نہ آجائے ای طرح کھانا کھانے کا کمرہ بھی دور بناتے ہیں کہیں بیشاب پائخانہ کا انتظام ہر کمرے کے ساتھ ہوتا ہے۔

# ا يُج باتھ كى خرابى:

اگرایک کمرے میں دو جارافرادر ہے ہیں۔ اور بیت الخلاء اندر بی ہے اور ان افراد ہیں ہے اور ان بیت الخلاء کی کے سامنے اس بیت الخلاء کے اندر داخل ہوگا اب دوسرے سب لوگ اس کود کھے رہے ہیں کہ وہ دفتر میں جاربا الخلاء کے اندر داخل ہوگا اب دوسرے سب لوگ اس کود کھے رہے ہیں کہ وہ دفتر میں جاربا ہے، میر اتو یہ حال ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوجائے کہ مجھے بیت الخلاء جاتے ہوئے کوئی د کھے دیا ہے کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوجائے کہ مجھے بیت الخلاء جاتے ہوئے کوئی د کہ جھے جاتے ہوئے کوئی ہے۔

# مجھےتو شرم آتی ہے:

میں جس زمانے میں اعتکاف میں جیھا کرتا تھا تو یہاں نیچ کے بیت الخلاء
استعال نہیں کرتا تھا بلکہ او پرگھر کے بیت الخلاء میں جاتا تھا،اس لیے کہ اگر یہاں جاؤں
گاتو لوگ دیکھیں کے کہ حاضری دینے جارہا ہے جھے اس سے شرم آتی ہول کے اندر
شرم ہوتو شرم آتی ہے درندا گر بے حیاء ہوجائے تو اس کوکسی کام سے شرم نہیں آتی جیسے کسی
نے کہا کہ:

ہے دیا باش وہرچہ خوای کن

آج کل تو صرف ایک چیز ہے شرم آتی ہے وہ ہے ڈاڑھی، چنانچہ کہتے ہیں کہ ارے میاں! تیرے منہ پر ڈاڑھی ہے، مجھے شرم نہیں آتی، چنانچہ اس ڈاڑھی کو کاٹ کر شرم کااڈوہی اُڑادیااب جو جا ہو کرتے رہو۔

# اثیج باتھ کی دوسری خرانی:

بہر حال، کرے کے اندر بیت الخلاء بنانے میں ایک خرائی بیہ ہے کہ اندر جانے والا سب کے سامنے اس کے اندر جائے گا بھر اندر جا کروہ جان ماری کرے گا، اب اندر وہ آوازیں چھوڑ رہا ہے اور بیسب سن رہے ہیں۔ گویا کمرے کے لوگ خوشہو بھی سونگھ رہے ہیں اور گانا بھی سن رہے ہیں، پوری مجلس مزہ لے رہی ہے بیہ ہے آج کل کا انسان لہذا پائخانہ جس حد تک ہوسکے دور ہونا جا ہے، ٹھیک ہے آج کل کے مکانوں میں آئی وسعت نہیں ہے کہ دور بنایا جائے، اس وجہ سے قریب بنانا پڑتا ہے، گر پھر بھی اس کا خیال کر لیا جائے کہ جس حد تک ہوسکے دور ہو۔ آخر باور چی خانداور کھانا کھانے کا کمرہ خیال کر لیا جائے کہ جس حد تک ہوسکے دور ہو۔ آخر باور چی خانداور کھانا کھانے کا کمرہ بھی تو دور بناتے ہیں، یا نخانہ تو اس سے زیادہ دور ہونا چاہیے۔

## چلتے پھرتے بیشاب خشک کرنا:

کردے ہیں اور ان ایس میں اور اندرون میں بید کی اور اندرون میں بید یکھا گیا ہے کہ بیشاب کرنے ہیں اور اس کا کہ بیشاب کرنے ہیں اور اس کا طریقہ بیا اور اس کا طریقہ بیا اور اندروں استعال کرتے ہیں اور اس کا طریقہ بیا تر میں از اربندے اور دو سراہا تھ شلوار کے اندروال کر وہ جیار ہیں کر وہ جیلے ہے بیشاب سکھارے ہیں اور ادھر اُدھر شہل رہے ہیں اور اگر دو جیار بیمل کر دے ہیں تو اس دوران آئیں ہیں یا تیں بھی کرتے رہتے ہیں بجلس بازی بھی ہور بی میں میں یا تیں بھی کرتے رہتے ہیں بجلس بازی بھی ہور بی

ہوتی ہے لیکن لوگ بغیر سی پردے کے سب کے سامنے بلا جھجک میل کرتے رہتے ہیں۔

## خشک کرنے کے لیے علیحدہ جگہ:

تقانہ مجنون میں اس کا انتظام تھا کہ جس شخص کو بیشاب کے بعد قطرہ آتا ہو، اوراس کوخٹک کرنے کے لیے ضرورت بیش آتی ہواوروہ زیادہ دیر بیت الخلاء میں نہ بیٹھ سکتا ہو ایسے لوگوں کے لیے ایک گلی بنائی گئی تھی و و خفس اس گلی کے اندر جھپ کر بیٹل کرتا رہے، اس کا مقصد صرف یہی تھا وہاں پر سب لوگ قوا نمین ہے واقف تھے چنا نچہ وہاں کا قانون یہ تھا کہ اس گلی میں ایک وقت میں صرف ایک شخص جائے گا جب وہ فارغ ہوجانے تو دومر اشخص وہاں جائے گا۔

## استنجاء خشك كرنے كاطريقه:

جولوگ دین دارنبی ہیں اور جن کونماز روز ہے کا اہتمام نہیں ہے ان کوتو استنجاء کی صرورت بی نہیں وہ تو شروع بی سے پاک بی بیدا ہوئے ہیں اور پاک بی رہیں گے۔ جن کو پاک رہنے کا خیال ہے ان سے بات کررہا ہوں کہ ان کو اس طریقے سے استنجاء نہیں کرنا چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے ذھیلے سے سکھاتے رہیں ۔ استنجاء خشک کرنے کا مفصل طریقہ ''احسن الفتاوی'' کی دوسری جلد میں موجود ہے وہاں و کھے لیا جائے ، اگروہ طریقہ استعال کرلیا جائے تو بعد میں قطرہ نہیں آتا، جب قطرہ بی نہیں آئے گا تو خشک کرنے کا قصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مگر آئے کل لوگ زیادہ مسل کراور زیادہ وہ ھیلا کردیتے ہیں۔ کا قصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ مگر آئے کل لوگ زیادہ مسل کراور زیادہ وہ ھیلا کردیتے ہیں۔

# ييكري كيفن كي طرح ب

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مثال بکری کے تھن جیسی ہے اب اگر کوئی شخص میہ چاہے کہ بیس بکری کے تھنوں سے دودھ نکال کر بالکل ختم کردوں کہ اس کے بعد کوئی قطرہ بھی نہ آئے تو یم کمن نہیں۔اس لیے اگر دو چار تھنے بھی اس طرح دورہ نکا لے گا تو ایک ایک قطرہ دورہ آتا ہی رہے گا، لہذا سیح طریقہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اچھی طرح پیٹا ہ آتا بند بوجائے گا اور خشک طرح پیٹا ہ آتا بند بوجائے گا اور خشک ہوجائے گا۔ آخ کل جو طریقہ لوگوں نے اختیار کیا ہوا ہے اس کو تعق فی الدین کہتے ہیں جومنوع ہے۔ بہر حال کتابوں میں استنجاء کا طریقہ پڑھ لیا جائے اور اس طریقے سے جومنوع ہے۔ بہر حال کتابوں میں استنجاء کا طریقہ پڑھ لیا جائے اور اس طریقے سے استنجاء کر لیاجائے تو اس کے بعد ان شاء اللہ تعالی قطرہ نہیں آئے گا اور اگر بالفرض بیاری کی وجہ سے اور مثانے کی کمزوری کی وجہ سے قطرہ آئے تو کی ٹر کی کر کر چلئے پھرنے کی بجائے ٹیٹو بیپر وغیرہ اچھی طرح لگا دیں۔ دس بندرہ منٹ کے بعد جب اطمینان بوجائے گیشو بیپر وغیرہ اچھی طرح لگا دیں۔ دس بندرہ منٹ کے بعد جب اطمینان بھوجائے کہ اب قطرہ نہیں آئے گا اس وقت اس ٹیشو بیپر کونکال کر بھینک دیں۔

## مجلس کے اندررت خارج کرنا:

ای طرح مجلس کے اندر رہ خارج کرنا آ داب معاشرت کے خلاف ہے وہ رہ کے خلاف ہے وہ رہ خارج کرنے والا سے محق ہوئے دالا ہے محق ہے کہ بات چھبی رہے گی اس لیے کہ مجلس میں تو بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ،کسی کو کیا پتا چلے گا کہ کس نے بیحر کت کی ہے یہ بات تو ٹھیک ہے کہ عیب چھیارہے گا مگر آپ نے اس فعل سے کتنے لوگوں کو ایڈ اء بہنچائی ۔حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

### المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده (متفق عليه)

مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔
اب اگر ریدر کے خارج کرنے والے کہیں کہ ہم نے ہاتھ اور زبان سے تکلیف نہیں پہنچائی
لہذااس حدیث کے اندر ہمارے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضور
اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ صرف ہاتھ اور زبان سے تکلیف مت
پہنچاؤ، بلکہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ کس عضو سے بھی کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ لہذا یہ نیا

کہ آپ کسی کوزور سے لات ماردیں اور کہیں کہ ہم نے ہاتھ سے تو تکلیف نہیں پہنچائی۔ لہذااس حدیث کامطلب میہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔

# مجلس ہے اُٹھ کر چلے جا کیں:

ہومیو پیتھک کی ایک دوا ہے جس کا نام' کارگودج' ہے اس کواستعال کرنے ہے درج کی بد بوزائل ہوجاتی ہے، پھراگر وہ رہے مجلس میں بھی خارج کرلے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ بد بونہ ہونے کی وجہ ہے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، اس دوا ہے فائدہ حاصل کرنا چاہیے بہت مفید دوا ہے۔ بہر حال اولاً تو بیکوشش کرنی چاہیے کہ رہے ہوزائل ہوجائے لیکن بیابت حاصل ہواس دفت تک بیمل کریں کہ جب رہے کا د باؤمحسوں ہو تو کھنکار نے کے بہانے اُٹھ کرمجلس ہے باہر چلے جائیں، کسی کو پتانہیں چلے گا کہ آپ رہے خارج کرانے گئے ہیں۔

## نماز میں رہے خارج ہونے پر کیا کریں:

حضوراقد سلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو دیکھیے فرمایا کداگر کوئی شخص جماعت سے نماز اداء کررہا ہے اوراس وقت اس کی رتک خارج ہوگئی اب اگر وہ شخص و یہے ہی جماعت چھوڑ جاتا ہے تو لوگ سجھیں گے کہ اس کی رتک خارج ہوگئی ہے تو یہ بات مروت اور شرم کے خلاف ہے۔ اس لیے حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب وہ شخص جماعت چھوڑ نظے تو اس وقت وہ ناک پر ہاتھ رکھ لے تاکہ لوگ یہ سجھیں کہ شاید اس کی نگسیر چھوٹ گئی ہے اور یہ پتا نہ چلے تو اس کی رت کے خارج ہوگئی ہے یہ ہاسام کی تعلیم کہ س حد تک اس شرم کی بات کو چھیانے کی کوشش فرمائی ہے اس لیے اس بات کا افلیم کہ کس حد تک اس شرم کی بات کو چھیانے کی کوشش فرمائی ہے اس لیے اس بات کا اظہار ہو جانا کہ اس شخص ہے یہ کام ہوا ہے یہ خود شریعت کی نظر میں معبوب ہے چا ہے اظہار ہو جانا کہ اس شخص سے یہ کام ہوا ہے یہ خود شریعت کی نظر میں معبوب ہے چا ہے اس کی ہوآ کے یا نہ آ نے ۔ اس سے اندازہ کریں کہ آج کل جولوگ استنجاء خشک کرنے

کے لیے شلوار میں ہاتھ ڈال کر پھرتے رہتے ہیں یکمل کس قدرشر بعت کی نظر میں معیوب ہوگا۔ یہ بہت غلط مل ہے الیمام گرنہیں کرنا جاہے۔

## ايك ميال جي كاقصه:

ایک قصہ یاد آیا کہ میاں جی کے پاس چھوٹے چھوٹے بیچ بڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، وہ بار باررج خارج کردیا کرتے تھے، میاں جی نے ان بیچوں کو مجھایا کہ ایسا کرنا گناہ کی بات ہے ایسا مت کیا کر و بلکہ اس وقت اُٹھ کر باہر چلے جایا کرواور بیہ اصطلاح مقرر کردی کہ جب بیشاب کے لیے جانا ہوتو ایک انگل دکھا کرچھٹی لیا کرواور جب بانخانہ کے لیے چھٹی لینی ہوتو دوانگلیاں دکھادیا کرواور جب رتح خارج کرنی ہوتو بیہ بانخانہ کے لیے چھٹی لینی ہوتو دوانگلیاں دکھادیا کرواور جب رتح خارج کرنی ہوتو بیہ کہا کرو کہ استاذ جی چڑیا چھوڑ نے جار ہا ہوں اس سے پتا چلا کہ وہ میاں جی بڑے جھے دار سے جو اور جم میاں جی میں اتنی دار تھے اور ہمیوں بی بات انہوں نے بیوں کو بتائی ورنہ عام طور پر میاں جی میں اتنی میں اتنی سمجھ ہیں ہوتی کیونکہ بیوں سے ان کوواسط پڑتا ہے۔

## بیٹھنے کے آ داب:

ایک ادب یہ ہے کہ جب کوئی شخص د ماغی کام میں معروف ہوتو اس کے قریب نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ اس کے قریب بیٹھنے سے اس کا د ماغ مشوش ہوگا، توجہ بے گی، ای طرح کوئی شخص اگر بیٹھا ہوا ہے تو اس کی پشت کی طرف جا کرنہیں بیٹھنا چاہیے۔ حضرت تفانوی رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ تشریف فر ما ہتے، ایک شخص جا کر ان کی پشت کے پیچھے بیٹھ گئے آپ تو حکیم الامت تھے علائ کرنا جائے تھے، اس لیے آپ اپنی جگہ سے اُٹھے لگا تو اور اس کی پشت کے پیچھے بیٹھ گئے اب وہ ایک دم اپنی جگہ سے جلدی سے اُٹھے لگا تو حضرت نے فر مایا کہ خبر دار، اپنی جگہ بر بیٹھے رہو، تا کہ تہمیں اندازہ ہوکہ دوسرے کے جیھے بیٹھے ہوتی ہے۔

## مجلس میں باتنیں کرنے کے آ داب:

ایک اوب بہ ہے کہ جب دوآ دی آپس میں باتیں کررہے ہوں تو تیسرے خف کو ان کی باتوں کی طرف کان لگا نا اور ان کوسنمنا جا کر نہیں ، ہوسکتا ہے کہ دوہ کوئی خاص بات کررہے ہوں۔ ای طرح ایک اوب بہ ہے کہ جس مجلس میں تین افراد ہوں تو ان میں دو کے لیے یہ جا کر نہیں کہ وہ آپس میں آہتہ آہتہ باتیں کریں۔ اس لیے کہ وہ تیسر افخض یکی سمجھے گا کہ یہ میرے خلاف باتیں کررہے میں۔ ای طرح آگر سی مجلس میں تین یا تین ہے نہیں شروع کردیں جو بال یہ جا کر نہیں کہ ای مجلس میں ہے کہ دوسروں کو یہ خیال ہوگا کہ ہا تیں شروع کردیں جس کو دوسرے لوگ نہ بھی سیسیں ، اس لیے کہ دوسروں کو یہ خیال ہوگا کہ ہا تی تین سے مواحل ان چیز دل کی ممانعت فرمائی ہے گر آئ کے دور میں اقد سی کی توجہ نہیں ۔ لہذا اس بات کا ہروقت خیال رکھنا جا ہے کہ کسی کوکسی وجہ سے اس طرف کسی کی توجہ نہیں ۔ لہذا اس بات کا ہروقت خیال رکھنا جا ہے کہ کسی کوکسی وجہ سے میری کسی حرکت سے تکلیف نہ پہنچ جا سے جس انسان کوآ خرے کی گر ہوتی ہے تو اس کوان باتوں کا ہروقت خیال رہتا ہے۔

## کھانے کے آ داب:

دوسرے کو گفت آئے۔ مثلاً وہ اس طرح کھانا کھار ہاہے کہ ساری اُنگلیاں سالن کے اندر ڈال کر اور روٹی ڈبوکر کھار ہاہے اس سے دوسروں کی طبیعت مکدر ہوگی بہر حال میہ چند مثالیں میں نے بتادیں اگرانسان کے اندرفکر ہوتو ان سے بیخے کا اہتمام کرتاہے۔

## نیک ہونے کامعیار کیاہے:

جن لوگوں میں فکر ہوتی ہے وہ و ہین داری کا معیاد کس چیز کوقر ارویتے ہیں، سنیے!

ایک مرتبہ میں نے گھر میں کہدویا کہ فلال خاتون نیک ہے، گھر والوں نے کہاوہ خاتون صفائی رکھتی نہیں، نیک کیسے ہوگئ؟ کیا کام کی بات کہددی آج کل لوگوں نے نیک اس کو سمجھر رکھا ہے جس کے سرمیں جو کیس چل رہی ہوں، بد ہوآ رہی ہو پہلی میں اس کی ریخ نکل رہی ہو، اس کی ذات ہے دوسروں کو تکلیف پہنچ رہی ہو پھر بھی وہ ہر ٹی نیک ہے،

اس لیے وہ نماز پڑھتی ہے اور ہروقت اس کے ہاتھ میں تسبح رہتی ہے ایک خاتون کو ویکھا اس کی دوسروں کو تکھیا گھمارہی ہے، سبحان اللہ بڑی نیک خاتون کو ویکھی نہیں چھوڑتی جی کہ وہ کہ ہوئے بھی تسبح ہوئے ہیں بین جھوڑتی ۔ جالا نکہ ایسی باتھ ہوئے ہیں تبیح ہوئے ہیں تبیح کہ وہ کی وہ کہ وہ کی بڑے کی نہیں چھوڑتی ۔ جالا نکہ ایسی بڑرگ خاتون کے بارے میں تو یہ خطرہ ہے کہ وہ کسی بڑے کی ان کے بارے میں تو یہ خطرہ ہے کہ وہ کسی بڑے کی ان کے بارے میں تو یہ خطرہ ہے کہ وہ کسی بڑے کی ان کے بارے میں تو یہ خطرہ ہے کہ وہ کسی بڑے ہوئے گئاہ کی ان کے بارے میں تو یہ خطرہ ہے کہ وہ کسی بڑے ہوئے گئاہ کی ان کے بارے میں تو یہ خطرہ ہے کہ وہ کسی بڑے ہوئے گئاہ کی ان کے بارے میں تو یہ خطرہ ہے کہ وہ کسی بڑے کہ گئاہ کی گئاہ کی ان کے بارے میں تو یہ خطرہ ہے کہ وہ کسی بڑے کی گئاہ کی کان کی کسی تھیں تبیع ہو۔

# وہ خص بیار ہے:

آگر کوئی انسان دنیا بھرکی عبادات کر ہے لیکن اس کے اندرایک خامی ایسی ہو جو اسلام کی نظر میں معیوب ہے تو اس کو نیک نہیں کہا جاسکتا لہٰڈا اگر فرض کریں کہ اس خاتون کے اندرساری خوبیال موجود بیں لیکن صفائی کا خیال نہیں کرتی تو وہ کیسے نیک ہوگئی؟ دین کے معالم میں انسان کو ہوشیارر ہنا جا ہے۔ اگر پوراجسم تندرست ہے اور ممکل طور پرمسلمان نظر آرہا ہے لیکن اگر ذرا بھی اسلام کے خلاف کوئی کام کرے گاتو

، اس کو پھر کھمل مسلمان نہیں کہہ سکتے بلکداس کو یہ نہیں گے کہ وہ بیار ہے مثلاً اگر کئی نے ہزارا دکام پڑھل کر نیالیکن ایک تھم پڑھل نہیں کیا تواس کو نیک نہیں کہیں گے نیک جسی ہوگا جب تمام احکام پڑھل کر سے گالہٰ ذاجو صفائی کا اہتمام نہیں کرتا وہ نیک کہیے ہوگیا۔

## صفائی کی تاکید:

شریعت کاحکم بیہ کدانسان صاف تفرار ہے،خودیمی صاف تفرار ہے،ایٹالیاس بھی صاف تقرار کھے، برتن صاف تقرے دیکے، مکان صاف تقرار کھے، بستر صاف ستقرار ہے،اس میں بد بوادرمیل کچیل نه ہو، داغ و <u>صبے</u> نه ہوں \_حضورا قدس صلی الله عليه وسلم نے فرمايا كه: فناءِ داركوصاف ركھو، فناء كا مطلب وہ جگہ ہے جو گھركى بيروني و بوار سے باہر کمن ہے، لہٰذا گھر کے سامنے جوراستہ ہے، سڑک ہے وہ سب فناء دار ہے، اس کوصاف رکھوا ور جب گھر کے باہر والے جھے کوصاف رکھنا اتناضروری ہے تو گھر کے صحن کوصاف رکھنا کتنا ضروری ہوگا اور پھر کمروں کوصاف رکھنا کتنا ضروری ہوگا۔ گھر کے اندر کے فرش اور بستر کوصاف رکھنا اس ہے بھی زیادہ ضروری ہوا اور بستر کی بنسبت اینے لباس کوصاف رکھنا اس ہے بھی زیادہ ضروری ہوا ادرلباس کی بنسبت اپنے جسم کو صاف رکھنا اس ہے بھی زیادہ ضروری ہوااورجسم کی بنسبت اینے دل کوصاف رکھنا اور تو بہاستغفار کرتے رہنا، گناہوں ہے بیچتے رہنااس سے زیادہ ضروری ہوا۔لہٰذا جب گھر کی اورلباس کی اورجسم کی صفائی کریں اس وفت ساتھ میں استغفار اور تو بہ بھی کرتے رہیں تا کہ دل کی صفائی بھی ہوتی رہے۔

## اسلام كى عجيب تعليمات وآداب:

آخر میں خلاصہ مجھ لیں اوراس کوخوب یا در تھیں وہ بید کہ تبجد بڑھ لینا ہتبیجات زیادہ بڑھ لینا، تلاوت زیادہ کرلینا ،فل نمازیں زیادہ پڑھنا دغیرہ اوران چیز وں کو بھٹا کہ یہ نیک ہونے کا معیار ہے، یہ بات غلط ہے، بلکہ سب سے پہلے درجے میں گناہوں کو چھوڑ نا ہے، فاص طور پران گناہوں کو چھوڑ نا جن کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا جیسے لوگوں کو ایڈاءاور تکلیف پہنچانے کے گناہ سے بچٹا انتہائی ضروری ہے۔ شریعت نے اس حد تک حکم دیا ہے کہ سی یہ بی ہے کے سامنے اپنے بچے سے بیار نہ کریں کیونکہ اس وقت اس نے کو کو اپنا باب یاد آجائے گا ای طرح کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی ہے کوئی فاص لگا و کی بات نہ کریں اس سے اس کو اپنا شوہریا و آجائے گا۔ اسلام کی کیا مجیب تعلیم ہے لیکن کی بات نہ کریں اس سے اس کو اپنا شوہریا و آجائے گا۔ اسلام کی کیا مجیب تعلیم ہے لیکن اس کو کسی نے سمجھائی نہیں ۔ آئ کل مسلمان کی ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی ۔ فیال ہی نہیں آتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ فکر نہیں ہے، اگر دلوں میں فکر بیدا ہوجائے تو یہ سارے مسئلے طل ہوجائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں فکر پیدا فرمادے اور گناہوں سے سارے مسئلے طل ہوجائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب میں فکر پیدا فرمادے اور گناہوں سے بیائے کی فکر عطاء فرمادے ۔ آئین

## دوسرول كوتكليف نه دين كاأصول:

آپ کی ذات ہے کسی کوایذاء اور تکلیف نہ پہنچ، اس کے ہارے میں اُصول یہ ہے کہ ''عدم قصدِ ایذاء'' کافی نہیں ہے، (یعنی تکلیف پہنچانے کاارادہ نہ کرنا کافی نہیں) بلکہ ''قصدِ عدم ایڈاء'' رکھنا ضروری ہے، (تکلیف نہ پہنچانے کاارادہ کرنا ضروری ہے) دونوں کافرق تجھیے اور پھراس کے مطابق ممل سیجے۔

## "عدم قصدِ ايذاء "كامطلب:

"عدم قصد ایداء' کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی،
اب اس مخص سے کہیں کہ میں نے آپ کو تکلیف پہنچا نے کا ارادہ نہیں کیا تھا۔ جان ہوجھ
کر تکلیف نہیں پہنچائی بلکہ پہنچ گئی تو گناہ سے بیخے کے لیے یہ عذر پیش کرنا کائی نہیں
ہے۔ مثلا آپ نے کسی جگہ سوئی چھوڑ دی، وہ کسی کولگ گئی تو آپ کہیں گے میں نے میں نے

جان ہو جو کرتھوڑی لگائی ہے یا آپ راستے میں موٹر سائیل پر کہیں جارہے ہیں وہ موٹر سائیل کسی سے نگراگئی، اب آپ کہیں کہ میں نے جان ہو جو کرتھوڑی ماری ہے۔ یہ "عدم قصدِ ایذاء" ہے، یعنی میں نے ایذاء پہنچانے کا قصد نہیں کیا تھا، اس عذر کی وجہ سے نداس کو دنیا کے قانون کے اعتبار سے معاف کیا جائے گا اور ندآ خرت میں معاف کیا جائے گا اور ندآ خرت میں معاف کیا جائے گا کو نکدا کر چتم نے ایڈاء پہنچانے کا قصد نہیں کیا تھا، کیون برتی ۔

## بيت الخلاء مين وهيلون كااستعال:

ایک بات یہ بہتھ لیس کہ شہروں کے استنجاء خانوں میں جہاں گئرسٹم ہے وہاں وہ سیلوں کا استعال کرنا، چاہے وہ بھر ہو، یامٹی کا ڈھیلا ہو، اس طرح کپڑے کا استعال کرنا، کاغذ کا استعال کرنا، جائز نہیں۔ کیونکہ اگر آب ان چیز وں کو استعال کریں گے تو اس سے گئر بند ہوجائے گا جس کے نتیج میں گھر والوں کو بلکہ محلہ والوں کو تکایف ہوگ، اس سے گئر بند ہوجائے گا جس کے نتیج میں گھر والوں کو بلکہ محلہ والوں کو تکایف ہوگ، اس سے کئر بند ہوجائے گا جس ہے، اب ایک مستحب کواداء کرنے کے لیے دوسروں کو ایڈاء بہنچانا بقفن کھیلانا، بھاریاں بیدا ہونے کے اسباب بیدا کرنا کتنا ہوا گناہ ہے، اس ایڈاء بہنچانا بقفن کھیلانا، بھاریاں بیدا ہونے کے اسباب بیدا کرنا کتنا ہوا گناہ ہے، اس جب بینا ضروری ہے اس لیے استعمال نہ کیا جائے البتہ ٹیشو بیپر استعمال کرسکتے ہیں۔

## استنجاء کے بعد لوٹے میں یانی جھوڑ دینا:

بعض لوگ استنجاء کرتے وقت لوئے میں پانی جھوڑ دیے ہیں ،استنجاء کے لیے لوٹا مجراء اور پھر آ دھا پانی لوٹے میں جھوڑ دیا، تجربہ یہ ہے کہ جب کوئی خرابی اور بھاری چلتی ہے تو وہ پوری دنیا میں ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، چنانچہ دنیا کے جس علاقے میں بھی جانا ہوا، یہ مرض ہر جگہ پایا، جا ہے وہ پا کتان ہو، ہندوستان ہو،ایران ہو،سعودی عرب ہو،اور یہ مرض مردول میں بھی ہوتا ہے اور عورتوں میں بھی ہوتا ہے۔

# استنجاء کے بعد یانی بہادیں:

جمعہ کے روزیان کے بعد جب ہیں اوپر جاتا ہوں اور استنجاء خانے ہیں جاتا ہوں آو معلوم ہوتا ہے کہ بیان سفنے کے لیے آنے والی خواتین ہیں بھی یہ مرض موجود ہو وہ لوٹے ہیں پانی جیور جاتی ہیں۔ اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ یہ پانی بچا کر کیوں رکھا ہے۔ اتنی بات تو ٹھیک ہے کہ وضوء کا بچا ہوا پانی متبرک ہے اگر اس کو بچا کر رکھ لیا جائے اس نیت سے کہ متبرک بجھ کر تھوڑ اتھوڑ ااس کو بیس گے، وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن استنجاء سے بچا ہوا تو متبرک نہیں ہوتا۔ اس کو بیس گے، وہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن استنجاء سے بچا ہوا تو متبرک نہیں ہوتا۔ اس کو کیوں بچا کر رکھا جاتا ہے۔ یہ کام عقل کے خلاف ہے، اصولی بات یہ ہے کہ لوٹے میں اتنا ہی پائی لیا جائے جتنے پائی کے استعال کی ضرورت ہو، زیادہ پائی لینے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور اگر کسی وجہ سے لوٹے میں کیا ہے، اور اگر کسی وجہ سے لوٹے میں زیادہ پائی لیا تو قارغ ہونے کے بعد اس کو بہادی معلوم نہیں اس کو کیوں نہیں بہا یا جاتا حالانکہ بیشاب، پائخانے سے فارغ ہونے کے بعد جتنا زیادہ بہادیا جائے اتنا ہی جاتا حالانکہ بیشاب، پائخانے سے فارغ ہوئے ہوگی، تعفن دور ہوگا۔

# یانی بیجانے کے دونقصان:

اس بإنى كوبچا كرر كھنے ميں دونقصان ہيں:

آ ایک بیرے کہ بیراندیشہ ہے کہ اس پانی میں چیونٹیاں یا چھکلی وغیرہ گر کر مرجائے ، پھر بعد میں جانے والاشخص اس پانی کو بغیر دیجھے استعمال کرلے تو اس سے اس کو نکلیف ہوگی۔

و وسرانقصان بیہ ہے کہ جب کو کی شخص کو کی برتن اُٹھا تا ہے تواس کے ذہن میں پہلے ہے اس کے وزن کا دھیان ہوتا ہے کہ اس کا کتنا وزن ہوگا۔ جب ہم بیت الخلاء میں لوٹا اُٹھاتے ہیں تو ذہن میں بیہ ہوتا ہے کہ بیا خالی ہوگالیکن جب اس کو اُٹھایا تو

اجا تک بہا چلا کہ اس میں تو یائی ہے ہاں وقت وہ لوٹا ہاتھ سے جھوٹے لگتا ہے ،اس کے نتیج میں دوسر کے شخص کو ایڈ اء بھی ہوئی۔ ذبہن اس کا پریشان ہوا ،اور اگر وہ لوٹا ہاتھ سے جھوٹ گیا تو لوٹے کو بھی ضرب بیٹی اور جو یائی گرااس کا بھی نقصان ہوا ، آپ کی ذراس جھوٹ گیا تو لوٹے کو بھی ضرب بیٹی اور جو یائی گرااس کا بھی نقصان ہوا ، آپ کی ذراس بے احتیاطی اور غفلت سے کتنے نقصان ہوئے ،اگر ذوق ہی سے جے نہ ہو، فکر آخر ت ہی نہ ہوتی ۔ تواس کو ان چیز وں کی طرف توجہ بیں ہوتی ۔

# میرے کرے میں صفائی کا اہتمام:

میں آپ کوایک بجیب بات بڑا تا ہوں وہ یہ کہ میں او پر جس کمرے میں بیٹھتا ہوں وہ ہروقت چاروں طرف ہے بندر ہتا ہے، کوئی کھڑی کھی ہوئی نہیں رہتی، حالا نکہ اس میں بوقت ضرورت بتیاں بھی جلائی پڑتی ہیں اگر کسی وقت بتی چلی جاتی ہاں وقت درواز دیا کھڑی کھولتا ہوں تو بجیب منظر نظر آتا ہے، وہ بحیب منظریہ ہے کہ ہمارے گھر میں صفائی کا بہت اہتمام ہوتا ہے گر جب میں ورواز ہیکی کھولتا ہوں اور سورج کی روشنی اندر آتی ہے تو میں کمرے میں و کھتا ہوں کہ کہیں چیونی مرک پڑی ہے۔ ان کود کھے کرمعلوم ہوتا ہے مرک پڑی ہے، ان کود کھے کرمعلوم ہوتا ہے کہیں چیونی مرک پڑی ہیں۔ ان کود کھے کرمعلوم ہوتا ہے کہیں چیونی مرک پڑی ہیں۔ ان کود کھے کرمعلوم ہوتا ہے کہ یہاں تو بالک بھی صفائی نہیں ہے، سب بچھ نظر آر ہا ہے۔

#### قلب میں روشنی ہونی حاہیے:

اس سے بیسبق ملاکہ اگر قلب میں روشی نہیں ہے اور فکر آخرت نہیں ہے صفائی نہیں ہے تے۔ اگر ہے تو پھر دنیا بھرکی خرابیاں، نقائص اس ول میں ہوتے ہیں، لیکن نظر نہیں آتے۔ اگر کرے میں اندھیرا ہوتو پھر کمرے میں سانپ ہوں، پچھو ہوں، کا نئے ہوں، پچھی ہو، وہ نظر نہیں آئیں گے اور اگر کمرے میں اُجالا اور روشی بوتو اس میں مری ہوئی چیونی بھی فظر آئی جوں اور کھٹل بھی نظر آئیں گے۔

یہ باتیں جومیں بتار ہاہوں ، عام نداق کے مطابق سیمجھا جاتا ہے کہ یہ فضول ہاتیں ہیں ، بداس لیے سمجھا جاتا ہے کہ یہ فضول ہاتیں ہیں ، بداس لیے سمجھا تا ہوں کہ قلب کے اندرصفائی نہیں ہے ، ہاں اگرفکر ہواور قلب میں صفائی ہوتب بتا جیلے کہ بیکتنی اہم باتیں ہیں۔ بہرحال ، استنجاء کے بعدلوٹے میں پانی بیا کرندرکھا کریں ، اگر نی جائے تو اس پانی کو بہادیں۔

#### زعاء:

اب دُعاء فرمالیں کہ یااللہ! ہم سب کو جے معنی ہیں مسلمان بنادے، فکر آخرت عطاء فرمادے، شوق وطن آخرت عطاء فرمادے، آخرت کو بنانے کی فکر عطاء فرماد ہے، شوق وطن آخرت عطاء فرماد دنیا کے مسافر خانہ ہونے کا استحضار اللہ علیہ وسلم کی محبت عطاء فرما، دنیا کے مسافر خانہ ہونے کا استحضار عطاء فرما۔ یااللہ! دنیا کی نعمتوں کو آخرت کی نعمتوں کا نمونہ بنا، کہ جب ہم دنیا کی نعمتیں وکی عطاء فرما۔ یااللہ! دنیا کی نعمتوں اور استعال کریں تو یااللہ! جنت کی نعمتیں یاد آجا کیں اور پھران کا شوق اوران کی طلب اور تڑب عطاء فرما۔ ان انکمال کو کرنے کی تو فیق عطاء فرما جوجہتم سے بچا کر جنت میں لے جانے والے ہوں، یا اللہ! ان بدا عمالیوں اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرما جوجہتم میں لے جانے والے ہوں، یا اللہ! ان بدا عمالیوں اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرما

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى الله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العالمين.

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR تقاست بزار المؤن سيهرب (مواة) الصوفية وورساء تالى:



وعظ في المحمدة عظم من المراقد من من المحمدة التالا

ناشر کتابی کهی بظهری کابی ۱۹۵۰



# وعظ ملا قات اور ٹیلی فون کے آ داب

ٱلْحَمُدُلِلْهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ فَ بِاللّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللّهُ فَلاَ مُادِى لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ لاَ إِللّهُ اللّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَنَشُهدُ أَنْ لاَ إِللّهُ اللّهُ وَحَدَهُ لاَ مَانَى لَهُ وَنَشُهدُ أَنْ مُحَمّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى وَحُدَهُ لاَ مَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهَ أَجُمَعِينَ.

أمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيْمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّجِيْمِ.

#### آ داب معاشرت کے دواُصول:

آئ کل ہم میں ہے بہت ہے جفرات کومعاشرت کے آواب کاعلم نہیں، کدوہ کیا آواب ہیں؟ '' آواب معاشرت'' کامطلب ہے'' جینے کے طریقے'' یعنی آنا جانا، اُنھنا بیٹھنا، رہنا سہنا، لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنا، ان سب کوکس طرح انجام دے؟ اس کے لیے اصول سمجھ لیں:

پہلااصول یہ ہے کہ انسان آنا جانا اُٹھنا بیٹھناا ور دوسرے سے میل ملا قات اس طرح کرے کہ اس کے نتیج میں نہ اس کی ذات کو تکلیف ہواور نہ ہی دوسروں کو تکلیف ہنچے۔ دوسرااصول ہیں البتہ اس کی جزئیات غیر محصور ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہیں البتہ اس کی جزئیات غیر محصور ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ایک رسالہ ہے '' آ داب المعاشرت' اگر اس رسالے کو مکمل پڑھ لیا جائے اور اس میں ہزار مثالیں بھی تھی ہوں، پھر بھی وہ مثالیں بی ہیں۔ زندگی کے آ داب کا معاملہ ان مثالوں میں مخصر نہیں دہے گا بلکہ جب اللہ تعالیٰ بصیرت عطاء فرماتے ہیں تو انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ دیکام مجھے کس طرح انجام دینا جا ہے کہ دیکام مجھے کس طرح انجام دینا جا ہے کہ دیکام مجھے کس طرح انجام دینا جا ہے کی طرح نہیں کرنا جا ہے۔

# عمل کے لیے فکر کی ضرورت:

آ داہ معاشرت کے بید دواصول تو میں نے بتادیے۔لیکن جب تک انسان لگتا نہیں اور محنت نہیں کرتا کوشش نہیں کرتا اوراس کے اندر فکر نہیں ہوتی تو اس کو پتا بھی نہیں چا کہ میں یہاں ان اصولوں کے خلاف کررہا ہوں یا نہیں۔اس کی ایک دومثالیں جن میں بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے دوبتادیتا ہوں۔

#### ملاقات کے دوسبب:

آپ کوکس سے ملاقات کے لیے جانا ہے، اس ملاقات کی دو وجہیں ہوسکتی ہیں،
ایک بیرکہ آپ کواک شخص سے کوئی کام ہے، دوسرے بیر کہ صرف ملاقات کے لیے اور
محبت کاحق ادا ،کرنے کے لیے جانا ہے۔

# نيك لوگول سي تعلق رهيس:

ويسے محبت نيك بى لوگول كے ساتھ ركھنى جا ہيے۔ حضورا قدس سلى الله عليه وسلم نے ارشا وفر مایا:

لا بأكل طعامك الاتقى (منداحم،مندطيالي)

تیرا کھانا صرف متقی آ دمی کھائے ، کوئی دوسرا نہ کھائے۔متقی ہے مراد زیادہ تعبیح

پڑھنے والانہیں بلکہ اس سے مرادوہ تحف ہے جوگنا ہوں سے بینے والا ہے لہذا حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جورات دن گنا ہوں سے بیخے ہیں صرف وہی تیرے مہمان ہونے چاہئیں۔اس کا بیمطلب نہیں کہ اگر کوئی دوسرا شخص مہمان بن کر آ جائے تو اس کو کھانا نہ کھلا و بلکہ اگر کا فربھی مہمان بن کر آ جائے تو اس کو بھی کھانا کھلا یا جائے گا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم تعلقات بی متقی لوگوں کے ساتھ دکھو، کیونکہ جن لوگوں کے ساتھ تعلق ہیں اس کی آ مدورفت ہوتا ہے، آمدورفت انہی لوگوں کی ہوتی ہے، جس کے ساتھ تعلق نہیں اس کی آمدورفت عام طور پڑئیں ہوتی لہذا آپ اپنے رشتے نا طے کرنے میں، تجارت کرنے میں، اور دوسرے معاملات کرنے میں متقی لوگوں کو تلاش کرو، کیونکہ جب ان سے تعلقات ہوں گئو یہی لوگ مہمان بنیں گے۔

# حضور صلى الله عليه وسلم كى ايك دُعاء:

ايك دوسرى حديث من حضورا قدر سلى الله عليه وسلم كاار شادي:
"اَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ وَاكْلَ طَعَامَكُمُ الْآبُوارُ وَصَلَّتُ عَلَيْكُمُ الْمَابُورُ وَصَلَّتُ عَلَيْكُمُ الْمَلاَئِكُةُ" (ابن ماجه، مجمع الزوائد)

یدور حقیقت دُعاء ہے کہ آپ کے یہاں روزہ دارلوگ اپنے روزے افطار کرتے رہیں اور نیک لوگ آپ کے لیے رحمت کی دُعاء کرتے رہیں اور فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دُعاء کرتے رہیں اور نیک لوگ آپ کے باس افطار کیا کرتے رہیں صدیث میں بیفر مایا کہ روزہ دارلوگ آپ کے باس افطار کیا کریں۔ بیجب ہمسکتا ہے جب آپ کا تعلق روزہ داروں کے ساتھ ہو۔ کیونکہ تعلق کی بنیاد پر وہ آپ سے ملاقات کے لیے آئے اور آپ نے ان کوافطار کی کرنے کی دعوت دے دی، اس طرح بیا فطار کرانے کی سعادت آپ کو حاصل ہوگئی۔

#### افطاری کی دعوت کے نقصانات:

آج کل جوافطاری کی وعوت کی رسم چل پڑی ہے، وہ غلط ہے اس رسم کاسب سے

بڑا نقصان یہ ہے کہ مغرب کی جماعت جاتی رہتی ہے، افطاری کی غرض ہے جولوگ دعوتیں کھاتے اور کھلاتے ہیں وہ مغرب کی نماز جماعت ہے نہیں پڑھتے اور اگر بڑھتے ہیں ہمجد کی جماعت بہر حال چھوٹ جاتی ہے ۔۔۔۔۔ دوسری خرابی اس کی بیہ ہے کہ بید دعوت قرض ہوجاتی ہے جب ایک نے افطاری کی دوسری خرابی اس کی بیہ ہے کہ بید دعوت قرض ہوجاتی ہے جب ایک نے افطاری کی دعوت کر دی تو دوسرا بیسو چتا ہے کہ جب اس نے ہماری دعوت کی ہے تو اب ہم بھی ان کی دعوت کر ہیں، اس قرض ہے چھوٹے کی بڑی آسان ترکیب بیہ کہ جب دوسراکوئی شخص جہیں دعوت کر ہیں، اس قرض ہے چھوٹے کی بڑی آسان ترکیب بیہ کہ جب دوسراکوئی وہوت مت کیجے۔ دوسراکوئی دعوت مت کیجے۔ دوخود ہی بیسو ہے گا کہ بیتو بھی ہماری دعوت کرتا ہی نہیں چلواس کی جان چھوڑ و۔اس لیے دوخود ہی بیسو ہے گا کہ بیتو بھی ہماری دعوت کرتا ہی نہیں چلواس کی جان چھوڑ و۔اس لیے دی خود ہی بیس ہماری دعوت کرتا ہی نہیں ہماری دعوت کرے گا۔

#### تههارا كهانا نيك لوگ كهائيس:

اس دُعاء میں دوسراجملہ بیار شادفر مایا: 'واکل طعامکم الابواد' آپکا کھانا نیک لوگ کھا کیں۔ یہ جب ہی بوگا جب آپ لوگوں کی دوئی نیک لوگوں کے ساتھ جوگی، پھر نیک لوگ ہی آپ کے پاس آکیں گے۔ وہی نیک لوگ آپ کے پاس کھانا کھا کیں گے۔ جب آپ بھی نیک ہوگئے اور آپ کے دوست بھی نیک ہوگئے اور آپ کے پاس نیک لوگوں کی آمدورفت ہوئی تو پھر فرشتے تمبارے لیے رحمت کی دُعا کیں کرنے لیس کے حضرت مولانا ابرار الحق صاحب مظلیم لطفے کے طور براس دُعاء پر فرماتے ہیں کہ ''اکل طعامکم الابواد' "یعنی تمبارا کھانا'' ابرار' ہی کھا تارہے۔

#### نيك آدمى مع عبت ايمان كى علامت:

بہر حال بات یہ چل ربی تھی کہ معاشرت کے آداب کیا ہیں؟ ایک ادب یہ ہے کہ کہیں آنے جانے میں ندایخ آپ کو تکلیف ہو۔ وہ ملاقات

تکلیف کا باعث نہ ہو۔ اس لیے جب آپ کسی سے ملاقات کے لیے جا کیں گےتو جائے کے دوسبب ہول گے ایک میر کہ آپ کسی کام سے ان کے پاس جارہ ہیں۔ دوسرے مید کھرف ملاقات ہی مقصود ہے۔ نیک آ دمی کے پاس صرف اس لیے جانا کہ مید نیک ہے، اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی اور تعلق نہیں ، اور اس سے دنیا کا کوئی کام نہیں۔ بلکہ اس سے صرف اس لیے ملاقات کے لیے جارہے ہیں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ بلکہ اس سے صرف اس لیے ملاقات کے لیے جارہے ہیں کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، یہ اس کے ایمان کے کامل اور مقبول ہونے کی علامت ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا:

رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه (منفل عليه)

یعنی جو دوشخص صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ای محبت کی وجہ سے ملاقات کرتے ہیں اور جدا ہوتے ہیں، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان کواپنے عرش کے سائے میں جگہ عطاء فرمائیں گے۔

# كسى كام سے ملاقات كے ليے بہلے وقت لے ليں:

بہرحان اگر آپ کوئی دوسرے کے پاس کی کام سے جانا ہے تو اس کا طریقہ یہ
ہرحان اگر آپ کے اس کواطلاع کرنے کی اور ملاقات کے لیے وفت کی تعیین کی کوئی
صورت ہو تکتی ہو تو پھر بغیر اطلاع کے اور بغیر وفت کی تعیین کے اس کے پاس نہ
جا کیں ۔۔۔۔۔ بلکدا گرخط کے ذریعہ کام چل سکتا ہے تو پھر جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ چند
روز میں گھر بیٹے اس کا جواب آپ کوئل جائے گا۔۔۔۔ اور اگر ٹیل فون کی سہولت موجود
ہوتو ٹیلی فون پر بات کر کے کام کر لیجے۔ جانے کی ضرورت نہیں اور اگر جانا ہی ضروری
ہوتو پھرخط یا ٹیلی فون کے ذریعہ یا کسی اور ذریعہ سے وقت متعین کریں کہ فلال وقت
میں ہم فلال کام کے لیے آنا جا ہے تیں اس کی دوسرے کے پاس کسی کام کے لیے جائے
کا پہطریقہ ہے۔ یہ والی معاشرت کا حصہ ہے۔

#### اظہار محبت کے لیے ملاقا کے لیے اطلاع دینے کی ضرورت نہیں:

اوراگراس محض ہے کوئی کام نہیں ہے، بلکہ صرف محبت کے اظہار کے لیے ملاقات کے لیے علاقات کے لیے جارہ ہے وقت کے لیے جارہے ہیں تو اس صورت میں آرام اور بہتری ای میں ہے کہ پہلے ہے وقت کی کوئی تعیین نہ ہو۔ بلکہ اچا تک چلے جا کیں ....اس اچا تک جانے میں بہت ہے فاکدے ہیں:

ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ وقت ہی لیتے رہے تو اس کا بھیجہ یہ ہوگا کہ آپ اوردن آپ ملاقات کے لیے آپ وہ دوہ فارغ ہوے تو آپ فارغ نہیں ہوں ،کی اوردن آپ ملاقات کے لیے آھے۔ جب وہ فارغ ہوے تو آپ فارغ نہیں بھی ان کو ملاقات سے عذر اور اگر بلااطلاع کے ویسے ہی کو ملاقات سے عذر اور اگر بلااطلاع کے ویسے ہی چیلے گئے تو اظہارِ محبت کا کام تو ہو ہی ہوجائے گا۔ کیونکہ اگر جانے کے بعد ملاقات بھی ہوگئ تب تو ظاہر آبھی کام ہوگیا۔ اور اگر ملاقات نہیں ہوئی اور آپ وہاں یہ پیغام چھوٹ ہوگئ تب تو ظاہر آبھی کام ہوگیا۔ اور اگر ملاقات نہیں موئی اور آپ وہاں یہ پیغام جھوٹ آگے کہ میں ملاقات کے لیے آیا تھا آپ تشریف نہیں رکھتے تھے۔ کام کچھ نہیں تی وجہ صرف ملاقات ہی مقصود تھی۔ اس صورت میں مقصد پھر بھی پورا ہوگیا۔ اور اس کی وجہ سے اور زیادہ محبت بڑھے گی۔ اس سی کے کہ اس کو خیال ہوگا کہ یہ ہماری خاطر آ کے تھے اور تہم مل نہیں سکے۔ چلیے ہم ہی وہاں پہنی جا ئیں اب وہ آگئے اور آپ نہیں ملے پھر بھی کام تو ہو گیا۔

# ڈ اکٹر عبرالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس بلااطلاع جاتا:

حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں صرف ان کی زیارت کے لیے جب بھی جانا ہوتا ہے تو میں پہلے ہے بھی نہیں بتا تا کہ میں آرہا ہوں۔ حالانکہ نیل فون کی بڑی مہولت موجود ہے۔ بس اچا نک ان کے گھر پر پہنچ گئے اگر موجود ہیں تو

ملاقات ہوگئی۔ اگر موجو دنہیں تو پیغام چھوڑ دیا کہ ہم آئے تھے۔ اب میہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہم والیں گھر پہنچے تو ان کا ٹیلی فون آجا تا کہ بہت افسوں ہوا کہ آ ب تشریف لائے، ملاقات نہ ہو تکی، میں کہتا کہ بس ملاقات ہی مقصود تھی، دُعاء کر دیجیے، بس یہی کافی ہے۔ سب بہر حال ،صرف ملاقات کے لیے جانا ہوتو اس میں وقت نہیں لینا جا ہے۔

#### اجانك جانے كافائده:

اچا تک پہنچ جانے میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر ملاقات ہوگئی تو وہ اس ملاقات کو نعمت غیر مترقبہ مجھے گا کہ دوست سے اچا تک ملاقات ہوگئی۔ حدیث شریف میں بید وعاء آتی ہے کہ یا اللہ! میں ''نعمت غیر مترقبہ'' طلب کرتا ہوں ، اور نا گہائی آفت سے بناہ ما گہا ہوں . ... کیونکہ اگر نعمت اچا تک مل جائے جس کا وہم وگان بھی نہ ہوتو سروراور خوشی ما گہا ہوں . ... کیونکہ اگر نعمت اچا تک مل جائے جس کا وہم وگان بھی نہ ہوتو سروراور خوشی ریادہ ہوتی ہے ، خدا نخواستہ اگر اچا تک کوئی مصیبت آجائے تو اس کا صدمہ اور اس کا احساس زیادہ ہوتی ہے ، خدا نخواستہ اگر اچا تک کوئی مصیبت آجائے تو اس کا صدمہ اور اس کا احساس زیادہ ہوتی ہے۔

# حضرت مفتى محد فت صاحب رحمه الله تعالى كااجا نك آجانا:

ایک مرتبه حفرت مولانا مفتی محمد شفع صاحب رحمه الله تعالی اجا تک مجلس میں تشریف لے آئے ایک دوست نے زور سے کہا کہ: سجان الله ، نهمت غیر مترقبہ ہے ، یہ سن کر حفرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ معلوم نہیں کہ نعمت غیر مترقبہ ہے ، یا آفت نا گہائی ہے ، جو چا ہو کہ لو ، ..... جس کو عبت ہوگی وہ اس اچا تک آنے کو ' نهمت غیر مترقبہ' کہے گا اور جس کفورت ہوگی وہ اس کو ' آفت نا گہائی' کے گا کہ یہ کہاں سے اچا تک مصیبت آگئی۔

# حضرت مولانا خيرمحمرصاحب رحمه الله تعالى كااجا نك آنا:

حضرت مولانا خیر محد صاحب رحمه الله تعالی کا بیمعمول تھا کہ جب بھی ماتان سے

کراچی تشریف لاتے تو یہاں ضرور تشریف لاتے ، بھی ایسانہیں ہوا کہ وہ کراچی تشریف لائے ہوں اور یہاں نہ آئے ہوں ، اور پھر جب بھی آئے تو بغیر اطلاع کے اچا تک تشریف لاتے ۔ عموماً عصر کے بعد ہم مسجد میں ایسے بیٹے ہوئے ہیں ، ہا تیں ہور ہی ہیں اور اچا تک نظر پڑی کہ مولانا تشریف لارہ میں ۔ اس وقت کتنی خوشی ہوتی تھی ۔ اس میر حال محبت کا اصول میہ ہے کہ بغیر بتائے ہوئے محبت کے حقوق اداء کیجے ۔ اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہوتی سے۔

# جانے کی بجائے فون سے کام لے لیں:

البتد کسی کام ہے دوسرے کے پاس جانا ہوتو وقت لے کر اور اطلاع وے کر پھر جا کیں۔ بغیر اطلاع کے جانے سے خود بھی اذیت اور تکلیف میں بتلا ہوں گے اور دوسرے کو بھی تکلیف میں بتلا کریں گے۔ بینے کا بھی نقصان، وقت کا بھی نقصان اور مشقت اور تکلیف اور پریشانی الگ ہوگ ۔ بلکہ اگر ٹیلی فون کے ذریعہ کام ہوسکتا ہے تو جانے کی تکلیف بھی مت سیجے اور اگر خط کے ذریعہ کام ہوسکتا ہے تو بلکی فون بھی استعمال جانے کی تکلیف بھی مت سیجے اور اگر خط کے ذریعہ کام ہوسکتا ہے تو ٹیلی فون بھی استعمال جانے کی تکلیف بھی مت سیجے اور اگر خط کے ذریعہ کام ہوسکتا ہے تو ٹیلی فون بھی استعمال خاسیدے۔

# ٹیلی فون کی بجائے خط کے ذریعہ کام لیں:

اگرانسان میں عقل ہوتو اس کو بات ہم جھانی نہیں پڑتی کیونکہ جب عقل سے جمہوتی ہے تو وہ عین شریعت کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے میں کہنا ہوں کہ اگر خط کے ذریعہ کام علی سکتا ہوتو ٹیلی فون استعال نہ سیجے۔ یہ بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آپ ووٹوں کے درمیان موازنہ کریں گے۔ مثلاً آپ نے خطاکھا، وہ خطاس شخص کے گھر میں بہنچ گیا۔ وہ شخص اس وقت کھر میں موجود نہیں۔ یا وہ شخص اس وقت کسی کام میں مشغول ہے، مثلاً وہ نماز پڑھ رہا ہے، یا سور ہاہے، یا کھانے پہنے میں مشغول ہے، یا کسی اور کام

میں مشغول ہے، کیکن بہرصورت خط اس کے پاس پہنچ گیا، جب اس کواس کام سے فرصت ہوگی وہ اطمینان ہے اس کو بڑھ لے گا۔

#### فون کرنے کے نقصانات:

لیکن اگرآ ہے نے اس کو ٹملی فون کیا اور وہ گھر برموجودنہیں تھا تو آ ہے کا ٹملی فون ضائع گیا،اب بہ ہے کہ اس کے لیے جمعیتی '' پیغام چھوڑ و کہ ان صاحب کو بیتیج وے وینا،اب ہوتا بیہ ہے کہ جس کوفون مرمیسیج دیا وہ بھی بھول جاتا ہے۔ایک مرتبہ میں نے ایک صاحب کو ٹیلی فون کیاوہ گھرینہیں تھے، میں نے کہا کہ اچھاان کو بتادینا کہ' رشید احمر'' کافون آیا تھا۔ میں نے اپنے نام کے ساتھ مفتی نہیں لگایا، دو تین روز گزر گئے ،ان کا فون نہیں آیا تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہ ایسے آ دمی تونہیں ہیں۔ان کوتو جا ہے تھا کہ جلدی ہے مجھ سے بات کرتے۔ دو تین روز کے بعد یا توان کا ٹیلی فون آیا یا میں نے کیا توان ہے میں نے یو حیما کیابات ہے؟ آپ کو پیغام نہیں ملا؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ پیغام ملاتھا کہ:''مسٹررشیداحم''بات کرنا جائتے ہیں۔ میں نے سوجا کہ میرے جانے والول میں''مسٹررشیداحمہ'' تو کوئی نہیں ہے، بہت سوچتار ہالیکن بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اں داقعہ کے بعد ہے میں نے اپنے نام کے ساتھ''مفتی''ٹگا نا ضروری تبھے لیا ہے، تا کہ نوگوں کو تکلیف نہ ہو کیونکہ اگر ویسے ہی صرف نام بتادیتا ہوں تو لوگ'' مسٹر'' ہی سمجھتے ہیں اس لیے کہ دنیا میں مسٹرزیادہ ہیں مولوی اور مفتی کم ہیں اس لیے اگر کوئی ''رشید'' بتائے گاتو''مسٹررشید'' بی ان کی زبان پرآئے گا۔دل میں بھی''مسٹر' بی جائے گا۔ بہرحال ٹیلی فون کرنے میں ایک میفقصان ہوتا ہے کہان کوا طلاع ہی نہیں ہوتی۔ جبکه خط میں مید دنوں 🚜 کدے موجود ہیں ، ایک بیہ کہ وہ خط مکتوب الیہ کوضر ور ملے گا ، اگر اس وفت نبیں ملاتو دو حیار تھنٹوں کے بعدل جائے گا۔

#### ٹیلی فون کے ذریعہ دوسرے کو تکلیف:

دومرافرق ہے ہے کہ جس وقت آپ نے ان کو ٹیلی فون کیا،اس وقت وہ صاحب موجود تھے،اورانہوں نے آپ سے بات بھی کر لی، ہوسکتا ہے کہ ان کواس وقت کی کام کی جلدی ہواوران کا دہائے اس وقت حاضر نہ ہولیکن آپ کے فون آنے کی وجہ سے ان کو وہ کام چھوڑ نا پڑا، اور آپ کا فون سنٹا پڑا۔ جس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی اور اس تکلیف کا سبب آپ ہے، مثلاً اس کو پیشاب کی حاجت ہے اور عین وقت میں آپ کا ٹیلی فون آگیا۔اب وہ اس انظار میں ہے کہ جلدی سے بات ختم ہوتو ہیت الخلاء جاؤل یا نماز کا اور جماعت کا وقت ہے،اس وقت آپ کا فون آگیا،اب یا تو آپ سے معذرت کرے کہ ابھی جماعت کا وقت ہے، بعد میں فون کرنا، یا جماعت کی نماز چھوڑ کر آپ کا فون آگیا،اب یا تو آپ سے معذرت کرے کہ ابھی جماعت کا وقت ہے، بعد میں فون کرنا، یا جماعت کی نماز چھوڑ کر آپ کا فون سے، خط کے اندر یہ با تیں نہیں ہیں، اس لیے کہ خط کے پہنچنے کے بعد یہ ضروری نہیں ہوتا کہ فور آس کو کھول کر پڑھلیں۔

### شلی فون کی وجہ ہے کھانا جھوڑا:

ٹیلی فون میں اکثریہ بھی ہوتا ہے کہ جس کوآپ نے فون کیا تو معلوم ہوا کہ وہ ابھی کھانا کھار ہاہے اور ٹیلی فون سننے کے لیے کھانا چھوڑ کرآنا پڑتا ہے، خط میں یہ تکلیف بھی نہیں۔

تیسرافرق میہ کے کہ بعض او قامت ٹیلی فون پر آپ جو بات کرنا جاہتے ہیں وہ اتی اہم اور ضروری ہوتی ہے کہ اس پر بھو فور کرنا پڑتا ہے اور سوج کر جواب دینا ہوتا ہے، ٹیلی فون پر سوچنے کا وقت اور موقع نہیں ہوتا۔ بلکہ فور اُجواب دینا ہوتا ہے، جس کا تیجہ سے ہوتا ہے کہ دفون اُجون بات اس طرت ہوتا ہے کہ بید بات اس طرت

کہنی جاہیے تھی اور فلاں بات کہنی تھی ، وہ تو کہی نہیں اور اگر خط سامنے ہوگا تو اطمینان ہے اس کو پڑھ کرسوچ کرغور وفکر کے بعند پورے طور پر سیجی جواب لکھے گا۔

## مْلِي فُون بربات غلط بحصنے كا احتمال:

چوتھا فرق بیہے کہ ٹیلی فون برکسی نے آپ سے پچھ یو چھا تو ہوسکتا ہے کہ آپ نے اس کی بات پورے طور پر مجھی نہ ہواور جواب دے دیا ہو، جس کے اندرغلطی کا احتمال موجود ہے اورا گرخط سامنے ہوگا تو اس کو بار باریڑھ کر سمجھنا آ سان ہے اور اچھی طرح منجھنے کے بعداس کا جواب لکھا جائے گا۔

# تىلى فون برمسكە بتانے میں خطرہ:

یا نچوال فرق بہ ہے کہ اگر فیلی فون پر کسی نے کوئی شرعی مسئلہ پوچھا، اور آپ نے جواب دے دیابعد میں اس نے کہا کہ میں نے تواس طرح کہاتھا،اب یا تواس کے کہنے میں غلطی ہوگئی، یا آپ کے بیجھنے میں غلطی ہوگئی؟ یااس نے جان بوجھ کر بعد میں اپنابیان بدل دیا لیکن اگراس کا سوال لکھا ہوا سامنے موجو د ہوگا تو وہ اس کو بدل نہیں سکتا۔

#### فتوى دينے كا أصول:

اس وجہ ہے فتو کیٰ کا اُصول میہ ہے کہ جس کا غذیر سوال ہو جواب بھی اس کا غذیر ہو، یا ای کاغذے شروع ہو۔ بقیہ جواب دوسرے کاغذیر چلا جائے تو کچھ حرج نہیں ، کم از کم جواب ای کاغذے شروع ہوجس کاغذیر سوال ہے کیونکہ اگر جواب اس کاغذے شروع نہیں ہوگا تو ہوسکتا ہے کہ وہ مخض اس سوال کی جگہ دوسرا سوال لگادے اور پھریہ کیسے پتا یلے گا کہ آپ نے جو جواب لکھا تھا اس کا سوال کیا تھا؟ بیاسی وقت پہا چلے گا کہ جب اس کاغذیر جواب لکھا جائے جس پرسوال ہوتے مری سوال میں بیافائدہ ہے۔

#### خطاور ٹیلی فون میں مواز نہ:

حضرت مولا ناشبرعلی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ جن کی ناظم آباد نمبر میں رہائش تھی،
ان کے یہاں ٹیلی فون بھی موجود تھا مگر جب ان کو بھے سے کوئی بات پوچھنی ہوتی تو وہ بھی کو خط لکھتے تھے اور پھر ہم بھی ان کو خط کے ذریعہ جواب دیتے تھے۔ حالا تکہ ان کی رہائش یہاں سے بہت قریب تھی۔ اب بید یکھیے کہ ناظم آباد نمبر م سے خطر روا نہ ہور ہا ہے اور ناظم آباد نمبر م ہی میں وصول ہور ہا ہے۔ فرماتے تھے کہ اگر میں ٹیلی فون کر وں اور اس اور تاقم آباد نمبر م ہی میں مشغول ہوں اس کام کوچھوڑ کر ٹیلی فون سننے کے لیے آئیں یا میں بیغام چھوڑ دوں، پھر اس کے جواب میں آپ ٹیلی فون کریں، میں اس وقت ٹیلی فون پر پغام چھوڑ دوں، پھر اس کے جواب میں آپ ٹیلی فون کریں، میں اس وقت ٹیلی فون پر جو فارغ وقت ہواں میں دماغ کو حاضر کرے خط کھیے۔ اگر چہ جواب میں کچھ دیر تو جو فارغ وقت ہواں میں دماغ کو حاضر کرے خط کھیے۔ اگر چہ جواب میں کچھ دیر تو ہوجائے گی لیکن اطمینان کی بات تو ہوجائے گی۔

# مْلِي فُون بِرِخْرِجْ زِياده خط مِين كم:

چھٹا فرق ہیہے کہ ٹیلی فون پر بیسا زیادہ خرچ ہوتا ہے، خط پر بیسے کم خرچ ہوتے ہیں ، اور ضالع بھی نہیں جاتے جبکہ ٹیلی فون پر بیسے بعض مرتبہ ضالع بھی ہوجاتے ہیں کیونکہ اس کا بھی امکان ہے کہ آپ کوئی بارٹیلی فون کرنا پڑے تب جاکر بات ہو۔

#### صرف ضرورت کے دفت فون کریں:

البته اگرخط سے کام نہیں چل سکایا خطاتو لکھ دیالیکن جواب میں تاخیر ہوگئ ،اور آپ
کو جواب کی جلدی ضرورت ہے یا یہ کہ کسی سے ایسی محبت ہے کہ اس کی آواز سننے کو بھی
جی جا ہتا ہے ، یہ بھی ضرورت میں داخل ہے لیکن بے کار محبت نہیں کرنی چا ہے اور طالب
علم دین کوتو کسی سے محبت ہی نہیں کرنی چا ہے۔

# تجهى ذاتى مقصد يون نہيں كيا:

میں سو چنا ہوں کہ ہیں نے بھی کسی کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے ٹیلی فون کیا یا نہیں تو جھے یا دنہیں آتا کہ میں نے بھی کسی کو ٹیلی فون کیا ہواس لیے کہ دنیا میں کوئی ہمارا ہے ہی نہیں جس کو ٹیلی فون کر وں۔ اولا تو لوگ خود ہی اپنے مقاصد کے لیے ٹیلی فون کر دن ہیں پھر لوگ اپنے مسائل کے لیے ٹیلی فون کر تے ہیں۔ اب اگر میں ٹیلی فون کر دن گاتو وہ کسی دینی مسئلے ہی کی خاطر یاد پی مسلمت کی خاطر کروں گا۔ اپنا ذاتی کوئی مقصد ہوتا ہی نہیں۔ سے جھی بات تو ہے کہ دنیا میں کوئی ہمارا ہے ہی نہیں۔ کیونکہ کسی سے دنیاوی تعلق ہی نہیں۔ اللہ تعالی نے ایسا ہی بنادیا ہے ورنہ دوسرے حضرات کے تو بڑے تعلقات نہیں۔ اللہ تعالی نے ایسا ہی بنادیا ہے ورنہ دوسرے حضرات کے تو بڑے تعلقات نہیں۔ اللہ تعالی نے ایسا ہی بنادیا ہے ورنہ دوسرے حضرات کے تو بڑے تعلقات ہوتے ہیں ایک دوسرے کو ٹیلی فون کرتے ہیں بڑی خط و کتا بت ہوتی ہے ، بڑی دعوشی ہوتی ہیں۔ ہمیں تو ان کا مول کے اندر وقت میں آئی کریں وقت کی قدر کرنی جا ہے۔

### يهلي خط، پھرفون پھرملا قات:

بہر حال پہلے درجے میں خط کے ذریعے کام لیجے۔ البتہ اگر اس ذریعہ سے کام نہ ہو سکے تو پھر دوسرے درجے میں نیلی فون سے کام لیجے۔ البتہ اگر ان طریقوں سے کام نہ چل سکے تو پھر تئیسرے درجے میں ملاقات کر کے کام کرائیں۔ یہ ملاقات انہائی مجبوری کی حالت میں کریں، اور ملاقات کے لیے جانے سے پہلے وقت لے لیں اور اطلاع کریں، پھر ملاقات کے لیے جائے۔ کیونکہ اگر پہلے سے اطلاع نہیں کی اور آپ ملاقات کے لیے جائے۔ کیونکہ اگر پہلے سے اطلاع نہیں کی اور آپ ملاقات کے لیے جائے۔ کیونکہ اگر پہلے سے اطلاع نہیں کی اور آپ ملاقات کے لیے جائے۔ کیونکہ اگر پہلے سے اطلاع نہیں کی اور آپ ملاقات کے لیے جائے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ صاحب موجود نہیں ہیں وہ تو تج پر تشریف لے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ صاحب موجود نہیں ہیں وہ تو تج پر تشریف لے عیاں جا کر معلوم ہوا کہ وہ صاحب موجود نہیں ہیں اپ نے این اسلام آباد سے کرا چی کا سفر کیا تھا، اور آپ کا کام صرف یہ تھا کہ آپ کوتعویہ لینا تھا آپ نے اتنا لمبا سفر کر کے گئی بڑی

حمانت کی، بیسا بھی ضائع کیا، محنت اور مشقت برواشت کی، پریشان بھی ہوئے، اور کام بھی نہیں بنا۔ حالانکہ اسلام آبادیں بیٹھے بیٹھے خط کے ذریعے تعویذ منگوا سکتے تھے جو کام خط کے ذریعے بہوسکتا تھااس کے لیے سفر کیوں کیا؟ کیوں بیسا برباد کیا؟ کیوں محنت اور مشقت برداشت کی؟

#### ڈاک کے ذریعہ تعویذ منگوانا:

حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے بھی اپنی خانقاہ میں اُصول بنار کھے تھے، بڑا میتال تو وہی تھا، یہ میتال اس کے ماتحت ہے۔اس لیے ہم نے وہیں ہے یہ اُصول حاصل کیے ہیں۔ چنانچے حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی شخص دومرے شہر ے صرف تعویذ کے لیے آتا تو آپ فرماتے کہ داپس اینے گھر جاؤاور وہاں سے خط میں لکھنا کہ مجھے فلاں چیز کا تعویذ جا ہیے۔ہم خط کے ذریعہ تعویذ بھیج دیں گے،کوئی دوسرا شخص حضرت ِ والا ہے اگر یہ کہتا کہ حضرت!اب تو میخص آ ہی گیا ہے اب تو دے ہی دیا جائے ،حضرت والافر ماتے کہ اگر میں نے اب تعویذ وے دیا تو پیخض آیند و بھی آیا ہی رہے گا اور دوسروں کو بتائے گا کہ دوسرے شہرے آنے والوں کوتعویذ دینے کا قانون تو نہیں ہے کین جو مخص دہاں بہنچ جاتا ہے اس کی رعایت ہو جاتی ہے۔ان کی اصلاح کی صورت یہی ہے کہ بیدواپس جائیں اور وہاں سے خط کے ذریعہ تعویذ منگوائیں۔ایک مرتبہ جب اس کے ساتھ میدمعاملہ ہوجائے گا تو پیسب کو بتائے گا کہ ارے میاں! ہرگز وہاں مت جانا، بس ڈاک ہے تعویذ منگوالو۔اس طرح وہ دوسروں کوبھی تبلیغ کرے گا۔ سب کی اصلاح ہوجائے گی۔ جب ان اُصولوں کی رعایت نہیں رکھی جاتی تو پیسا بھی ضائع ہوتا ہے وقت بھی ضائع ہوتا ہے ،محنت اور مشقت علیحدہ ہوتی ہے اور کام پھر بھی

#### معلومات کیے بغیرسفر کے نقصانات:

بعض اوقات جب انسان بغیر تحقیق کے سی کام کے لیے چل پڑتا ہے تو وہاں پہنچنے کے بعدمعلوم ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے ہم آئے ہیں وہ کام یہاں ہوتا ہی نہیں ،اب دور دراز کا سفر کیا۔ وقت اور بیسا ہر باد کیا اور ساری محنت ضائع گئی.....بعض مرتبہ وہاں بہنینے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ جس کام کے لیے ہم آئے ہیں، وہ کام یہاں ہوتا تو ہے کیکناس کے بچھتواعد وضوابط اور بچھترا نظ ہیں۔آپ کے اندر وہ شرا نظ نہیں یائی جار ہی ہیں۔اس لیے آپ کا کام یہال نہیں ہوگا۔اس صورت میں وفت اور بیسا بھی ضائع ہوا ، منت اور مشقت الگ أشائی .... بعض مرتبہ وہاں پہنچنے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس کام کے لیے فلاں دن اور فلاں وقت مقرر ہے اور میخص کی دن مہلے وہاں پہنچ گیااب اتنے دن کہال گزارے؟ اللہ تعالیٰ نے عقل عطاء فرمائی ہے، ہر کام ہے پہلے انسان کو سوچ مجھ کروہ طریقدا ختیار کرنا جاہیے جس میں نہایے آپ کو تکلیف ہونہ بیبا ضائع ہو نه وقت ضائع ہو ندمحنت ضائع ہواور نه دوسرے کو تکلیف ہو۔اللہ تعالی ہم سب کوان آ داپ کےمطابق زندگی گزارنے کی تو فیق عطاء فرمائے۔ آمین وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد

وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدالله وب العلمين.





# وعظ في المحمدة عظم من الترسيدة من الترسيدة من الترسيدة من المحمد الترسيدة من المحمد الترسيدة الترسيدة

ناشر کتاب که که که د. نظمته دناست کابی ۱۹۰۰



#### 

#### وعظ

# بعض غلطيوں كى اصلاح

الْحَمُدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ لَا لِللّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيّاتِ أَعُمَالِنَا مَنَ يَّهُدِهِ اللّهُ فَلاَ مُنعِينَ لَهُ وَنَشُهَدُانَ لَآ الله الآ اللّهُ وَحَدَهُ لا شَعِيلًا لَهُ وَلَا هَادِى لَهُ وَنَشُهَدُانٌ لَآ الله الآ الله وَحَدَهُ لا شَعِيلًا لَهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى الله وَصَحْبة أَجْمَعِينَ.

أمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيِّمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيّمِ.

### برى عادت جھوڑ نامشكل ہوتاہے:

دو باتیں ہیں۔ البتہ دونوں کی نوعیت ایک ہی ہے، وہ یہ کہ جب انسان کوکوئی عادت پڑجاتی ہے تو اس کا حجوثا بہت مشکل ہوتا ہے۔ خاص طور پر بری عادت، الجھی عادت جلدی حجوث جاتی ہے البیکن بری اگر پڑجائے تو وہ بہت مشکل سے چھوٹی ہے۔ عادت جلدی حجوث جاتی ہے، لیکن بری اگر پڑجائے تو وہ بہت مشکل سے چھوٹی ہے۔ اگر دِل میں فکرِ آخرت ہو، اور دین کی اہمیت ہوتو پھر تو حجھوٹ جاتی ہے۔ ورنہ بہت مشکل ہے۔

### نماز میں ہاتھوں کوحر کت دینا:

اس کی دومثالیں ہمیشہ سامنے رہتی ہیں ،اوران کے بارے میں ہمیشہ کہتار ہتا ہوں

اوران کوچھوڑ نے کئی علاج بھی بتا تار بتا ہول۔اس کے باوجود و ونہیں چھونتیں۔ان
میں سے ایک ' نماز میں باتھ بلانے کا مرض ہے' جولوگ پرانے ہیں وہ تو سنتے رہتے
ہیں کہ اس مرض کے بارے میں کتنا کبتار بتا ہوں، کنی سال کہتے کہتے گزر گئے ،اور ہم
بڑھے ہو گئے۔ اور ہم قبر میں چلے جا نیں گے، گریہ یوگ باتھ بلانا نہیں چھوڑی ب
گے ۔۔۔۔ کمال یہ ہے کہ اگر نماز کے بعدان سے پوچھیں کہ آپ نے نماز میں ہاتھ بلایا؟
وہ نہتا ہے کہ میں نے تو نہیں ہلایا، بات دراصل ہیہ کہ جمب انسان کوسی کام کی عادت
پڑجاتی ہے تو وہ کام انسان سے آئو مینک طریقے سے صادر ہوتار بتا ہے ،اوراس کو پت ہمی نہیں چلتا کہ جھے سے بیکام ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔۔۔۔ نماز میں ہاتھ بلانے کا اتنا
سخت مرض ہے۔

#### اس مرض كاليك علاج:

اس مرض کامیں نے کئی باریہ نے بتایا ہے، وہ یہ کہ گھر میں دور کعت نفل پڑھیں کہ بھے
اپ بٹھالیں، اور اس کے سامنے نماز پڑھیں۔ اور اس سے یہ بین کہ بچھے دیکھے
ربوکہ میں ہاتھ ہلا تا بوں یا نہیں؟ اگر سلام کے بعد وہ بتائے کہ نماز میں تم نے ہاتھ ہلایا
تفاقو دور کعت نفل اور پڑھیں۔ بھراگر سلام کے بعد وہ بتائے کہ تم نے ہاتھ بلایا تھا تو دور کعت
رکعت اور پڑھیں۔ بھراگر سلام کے بعد وہ بتائے کہ آپ نے ہاتھ بلایا تھا تو دور کعت
اور پڑھیں۔ اس طرح ہار بار کرتے رہیں۔ اور اس وقت نفل پڑھنا چھوڑیں جب آپ
کی دور کعت بغیر حرکت کے اداء بوجا کیں۔ کی دن تک ایسا کریں، ان شاء اللہ یہ مرض
حجوب مائے گا۔

#### اس مرض كادوسراعلاج:

اً گر زیادہ ہمت ہوتو ایسا کریں کہ دو رکعت نفل پڑھتے وقت جس کواپنے پاس

بھا کیں اس سے یہ کہدویں کہ اگر میں ایک بار ہاتھ ہلاؤں تو جانے و یجے، اور جب میں دوسری مرتبہ ہاتھ ہلاؤں تو اٹھ کر میرا کان تھنے دینا، اور اتی زور سے مت کھنچنا کہ نماز نوٹ جائے، بس اس طرح کھنچنا کہ ذرا ساور دہو، تھوڑا سامروڑ دینا، شایدایسا کرنے سے سدھر جا کیں ۔۔۔۔۔ مجھے تو یہ خیال ہور ہا ہے کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں گاتو شاید سب سے بڑا در دمیرے دل میں بدر ہے گاکہ آج کا مسلمان نماز میں ہاتھ ہلانا نہیں جھوڑے گا۔ اللہ کرے کہ اس وقت سے پہلے کم اللہ محبد میں متابہ ممازی ہاتھ ہلانا چھوڑ دیں، یہ چھوٹی می مجد ہے، تھوڑ ہے سے از کم اس مجد میں تمام نمازی ہاتھ ہلانا چھوڑ دیں، یہ چھوٹی می مجد ہے، تھوڑ ہے سے لوگ ہیں، واس طور پر پہلی دوسری صف میں تھوڑ ہے لوگ ہوتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ آتے ہیں۔ اگر یہی لوگ ہاتھ ہلانا نہیں چھوڑ یں گو باتی لوگوں سے کیا تو تع کھی جاسکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بی اس قوم کی حالت پر حم کر ہے۔

#### لفظ الله يرمدير هنا:

ذوسری بات سے کہ کتنی بار سمجھایا ہے کہ لفظ 'اللہ' پر مذہیں ہے۔اگرآپ قاری ساجی بیس ہیں، تجوید نہیں جانے ہیں، اور کسی قاری صاحب ہے قرآن کر یم سیح نہیں کیا ہے قو آن کر یم سیح نہیں کیا ہے قرآن کر یم کھول کرد کھے لیس کہ کسی جگہ پر لفظ 'اللہ' پر مدہیں ہے قرآن کر یم ہیں جتنی جگہوں پر لفظ 'اللہ' پر مذہیں ہے۔ ساک طرح لفظ 'اللہ' پر بھی مذہیں ہے۔ کیس آئی کل کے مؤذن لوگ دونوں لفظوں کو مدک ساتھ کھینچتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ نیادہ نہیں کھینچتے ، مگر کھینچنا نہیں چھوڑ تے، آئی کہ دو تین الف کی مقدارتک کھینچتے ہیں۔ زیادہ نہیں کھینچتے ، مگر کھینچنا نہیں چھوڑ تے، آئی بھی جب الف کی مقدارتک کھینچتے ہیں۔ زیادہ نہیں کھینچتے ، مگر کھینچنا نہیں چھوڑ تے، آئی بھی جب میں نے عصر کی اذان ٹی تو لفظ ''اللہ' پر بھی مؤذن نے مرکھینچی اور لفظ ''الہ' پر بھی مد سیک میں ہے تا سے بارے میں ایک دوسرے کھینچی ، حالانکہ دونوں میں سے کسی پر بھی مذہیں ہے، اس کے بادے میں ایک دوسرے کو بتایا کریں اور جب مؤذن اذان دے تو سب لوگ توجہ سے ناکریں۔

#### اذ ان سننااوراس کاجواب دینا:

ایک مرض بیہ ہے کہ لوگ نہ تو اذان سنتے ہیں، اور نہ اذان کا جواب دیتے ہیں، اور نہ اذان کے بعد کی دُعاء پڑھتے ہیں، بیہ مرض عوام اور خواص سب کے اندر پایا جار با ہے، بیہ بیجتے ہی نہیں کہ ہمارے ذے اذان سننا بھی ہے۔ ۔۔۔۔۔۔ بیک ملتے بہتیں ملتے بہتین میں نے کئ زمانے میں بید یکھا ہے کہ عور تیں گھر کے کام کاج میں مشغول ہیں لیکن میں نے کئ زمانے میں بیر پڑتی تو کام سے زُک جا تیں اور اہتمام مشغول ہیں لیکن جیسے ہی اذان کی آواز کان پر پڑتی تو کام سے زُک جا تیں اور اہتمام سے اذان کو سنتیں ۔۔۔۔ اس زمان کی آواز سنتی کہ ور تیں بھی سر پر دو پیٹر کھی تھیں، اور اگر کھی سر پر دو پیٹر ہیں ہوتا تو اذان کی آواز سن کی آواز سن کر فور آدو پٹر سر پر دکھ لیتی تھیں۔۔۔۔ بعض کاروں کو دیکھا کہ مر پر گھاس کا گھھ اٹھا کر لے جارہے ہیں، جوکا ٹی وز نی ہوتا، کیکن جب اذان کی آواز سنتے تو وہیں رک جاتے ۔ اس بوجھ کے ساتھ کھڑے ہوگئے۔ کہ اگر چراغ لے کر بھی ایسے لوگوں کو تلاش کریں جب اذان شم ہوتی پھر آ کے جلتے ۔ آئ اگر چراغ لے کر بھی ایسے لوگوں کو تلاش کریں گوتو کو نئی نہیں میں اور عب ہیں۔الند تعالی کے نام کی عظمت باتی نہیں رہی۔

#### مساذان كاجواب دياجائے؟

بعض اوقات بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ آئ کل تو مسجد یں بہت ساری ہیں اور قریب قریب ہیں۔ ان کی اذان کی آوازی مسلسل کافی دیر آئی رہتی ہیں تو کیا تمام مساجد کی اذانوں کو سنا جائے ، اور ان کا جواب دیا جائے۔ یا کسی کو تعین کرلیں ، ، ، ، اس کا جواب دیا جائے۔ یا کسی کو تعین کرلیں ، ، ، ، ان کا جواب کے بیائے آئے اس کا حق بند ہے کہ اس کا جواب دینے کا حق ادان کو جواب دینے کا حق ادان کو جواب دینے کا حق ادان کو جواب دینے دیا جواب دینے کا حق ادان ہوجائے گا۔ لبندا بہل اذان کو توجہ سے سنیں اس کا جواب دیں۔ اور اس کے بعد دُیا ء کریں۔

#### الف اورمَدُ کی مقدار:

ایک بات عوام کے بیجھنے کی ہے، وہ بیرکہ 'الف' کتنا لمبا ہوتا ہے؟ ''الف' کی لمبائی ہس اتن ہوتی ہے کہ جنتی کہ انگی کے کھولنے یا بند کرنے میں جننا وقت صرف ہو،
یس جنتی دیر میں بندانگی کھل جائے وہ ایک الف کی مقدار ہے، لفظ 'اللہ' میں ایک الف ہے، لاہذا لفظ ''اللہ'' کو ایک الف کی مقدار تک کھینچیں ایک الف سے زیادہ کھینچنا غلط ہے، البندا لفظ ''اللہ'' کو ایک الف ہوتی ہے، یا یا نج الف ہوتی ہے، اور بعض حضرات ہے سے سات الف تک مقدار یا تو تین الف ہوتی ہے، یا یا نج الف ہوتی ہے، اور بعض حضرات نے سات الف تک گنجائش دی ہے، جبیا کہ میں نے بتایا کہ لفظ ''اللہ'' پر مَدُنہیں ہے، لہندااس کو ایک الف سے زیادہ نہیں کھینچنا چا ہے۔

#### حجرِ اسود کے سامنے والے خط کی درتی:

اللہ تعالیٰ کے جھے پر بہت بڑے کرم ہیں،ان ہیں سے ایک ہیے کہ چھے اسود کے سامنے جو سرخ خط ہے۔ وہ صحیح موقع پر نہیں تھا، جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں تھا۔ بلکہ ایک طرف کو بٹا ہوا تھا۔ ہیں نے یہ سوچا کہ اگر ہیں اس کو صحیح کرانے کی کوشش کرتا ہوں تو خود ہی پڑا جاؤں گا۔ کیونکہ وہاں رعایت کسی کی نہیں ہے، وہاں کے بڑے بڑے بڑے علاء سے غائبانہ تعارف ہے،اگر چہیں وہاں کسی سے ملتانہیں بول،ایک مرتبہ "اھیسسو کلیة اللغة" یہاں آگے، ملاقات ہوئی تعارف بوا،اس کے بعد پھر جب بیراوہاں جانا بواتو وہاں ملاقات ہوئی تو انہوں نے میری وعوت کی۔ایک بارتو میں نے ان کے کھانے کی وعوت قبول کرلی، دوسری مرتبہ جب وعوت دی تو میں نے معذرت کرلی، اور ان سے کہا کہ آپ یہاں جرم میں بی آکر ملاقات کرلیا کریں ۔۔۔ بہرحال ان سے تعارف ہوگیا ایکن وہاں پر تعارف ہوئی تو بین کی بات جوان کے خیال کے ظاف بوجائے تواس کو تعارف ہو گیا آپ کو بال کے نیال کے فلاف بوجائے تواس کو بھی تعارف ہو گیا نے دوجائے تواس کو بھی تعارف ہو۔ایکن اگر کوئی دین کی بات جوان کے خیال کے فلاف بوجائے تواس کو بھی تعارف ہو۔ایکن اگر کوئی دین کی بات جوان کے خیال کے فلاف بوجائے تواس کو بھی تعارف ہو۔ایکن اگر کوئی دین کی بات جوان کے خیال کے فلاف بوجائے تواس کو بھی تعارف بوجائے تواس کوئی تواس کوئی دین کی بات جوان کے خیال کے فلاف بوجائے تواس کو بھی تواس کوئی دین کی بات جوان کے خیال کے فلاف بوجائے تواس کو

چھوڑتے نہیں ہیں۔

# الله تعالى كى مدود يكھيے:

میں دیکھ رہاتھا کہ حجرِ اسود کے سامنے بیدخط ٹیڑھا ہے، لیکن کسی ہے کیسے کہوں ،اور کیوں خواہ مخواہ مصیبت میں یروں۔البتہ میں نے اتنا کام کیا کہ اپنے خاص خاص لوگوں کو بتا تا رہا کہ بیخط سیدھانہیں ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس طرح مدد فرمائی کہ ایک یا کتانی انجینئر جود ہاں میری مجلس میں آ کر بیٹھا کرتے تھے، جب انہوں نے میری بید بات تی تو کہا کہ میں کوشش کرتا ہول۔ میں نے کہا کہ تھیک ہے، ضرور کریں، اللہ تعالیٰ کامیاب فرمادے۔ چنانچہ دو تین عرب انجینئر جوان کے ساتھ کام کرتے تھے، ان کو میرے پاس لے آئے ، میں نے ان کومجد حرام میں بیٹھ کر سمجھایا کہ پیخط اس طرح ہونا حِاہیے، یہ بات ان کی سمجھ میں آگئی، چنانچہ ان عرب انجینئر وں نے بات اویر چلائی۔ اور بات ملتے ملتے وہ بات شاہ فیمل تک پہنی ،اس سے نیچے بدکام نہیں ہوسکا۔ جینے مثان جیں، وہ سب مل کر شاہ فیصل کے پاس گئے، اور جا کران کو بتایا کہ بید مسئلہ ہے اورہم نے خودحرم میں جا کرید دیکھا ہے کہ وہ خط ٹیڑ ھا ہے۔ شاہ فیصل نے ان ہے کہا كەربەنطات سالول سے لگا ہوا ہے۔اس سے پہلے آپ لوگوں كو ہوش كيوں نہيں آيا؟ انہوں نے جواب دیا کہ حکومت ترکیہ کے زمانے سے چلا آر ہاہے، کسی نے خیال نہیں کیا۔اب خیال آگیا تو انجینئز وں نے بھی ویکھ لیااور ہم لوگوں نے بھی ویکھ لیا کہ بیہ خط تعیم نہیں ہے، چنانچہاس نے اس کوچیج کرنے کی اجازت دے دی ..... جب بادشاہ کی طرف سے اجازت ملی تب وہ خط می ہوا ..... بیرسب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس میں میرا كوئي كمال نبيس، بس الله تعالى نے كام لے نيا۔

لفظ"مُلّه" کی درستی:

دوسرى بات بيت كه عرب لوك لفظا "مُكَّمة" كوانَّكُلْسْ مِين "مِيكه"" "MECCA"

لکھا کرتے تھے، جامعہ ام القریٰ، مکہ مکرمہ کے ایک استاذ کا مجھ ہے تعلق ہے، انہوں نے ایک مرتبہ مجھےا بے پیڈیر خطالکھا، وہ پیڈیچھیا ہوا تھا۔اس پر بھی پہلھا ہوا تھا'' جامعہ ام القري، ميك، مين نے لفظ ميكه كوكات كر خط تھينج كراس كے سامنے انگلش ميں لفظ " مُلَّه " MAKKAH" لكه ديا - بس اور يجهنبين كبا - نداس برتبلغ كى - نة فصيل بیان کی۔ جب وہ خطان کے پاس پہنچا تو وہ خط لے کر''رئیس الجامعة'' کے پاس گئے، جو جامعهام القرئ کے رئیس اور بڑے تھے۔ان کو جاکر بتایا....تصحیح بات ہوتو انسان کی عقل میں آئی جاتی ہے۔اگر عقل بھی صحیح ہو ....انہوں نے بہت تعجب سے بار بار کہا: "إيش مِيد، إيش مِيد، إيش مِيد، "ية مِيد" كياب؟ بيكهال ع آيا؟ انهول فورا تھم دیا کہ جامعہ کے جتنے پیڈیہیں، جن پرلفظ''میکہ'' لکھا ہے ان سب کوختم کیا جائے۔ ای طرح راستوں میں سراکوں برجگہ جانے بورڈ ہیں بلکہ بورے سعودی عرب میں شاہراہوں پر جہاں جہاں 'میکہ' کھناہواہانسب کوئم کیا جائے۔ چنانچاس کے بعد جب جامعہ کے نئے بیڈ چھے اور ان پر لفظ ''مکہ'' کو درست کیا تو ان استاذ صاحب نے پھر مجھے خط لکھا کہ آپ کے توجد دلانے سے اللہ تعالی نے بیکرم فرمایا کہ سب جگہوں يدلفظ درست ہوگيا..... بعد بين'' رابطه عالم اسلامي'' نے بھی اينے رسالے بيس اس كو درست لکھنے کے بارے میں مضمون لکھا ، اور بعد میں میجی پتا جلا کہ 'میکہ'' انگریزی میں شراب خانے کو کہتے ہیں، بیرسب انگریزوں کی شرارت ہے کہ مسلمانوں کے جو مذہبی نام ہیں،ان کو بگاڑ کر پیش کرتے ہیں۔

# لفظ"مدينه" کي درستي:

"AHMED" لَكُفِيَّةٍ بِين، بِيغَلَطْ بِ، يَعْلَطْ بِ، عَلِي الْفَظِ أَحْمَد "AHMAD" بـ

# بارباركهناجايي:

بہرحال وہاں سعودی عرب میں میرے جانے والے علاء اور قاری صاحبان ہیں ان سے بیہ کہتا رہتا ہوں کہ غلطیوں کی اصلاح کے لیے بچھ نہ پچھ بول دیا کرو، بلکہ اس طرح شوشے چھوڑ دیا کروجی طرح میں چھوڑ دیتا ہوں ہوسکتا ہے کہ بار بار سننے کے بعد آ ہستہ آ ہستہ کسی کوعفل آ جائے، ورنہ کم از کم آ پ حضرات تو اپنے فرض سے سبکہ وش ہوجایا کریں۔ وہاں اذا نیس کتی غلط ہور ہی ہیں اور لفظ''اللہ'' کو بہت زیادہ کھینچتے ہیں۔ جہاں کھینچتا ہے وہاں از انہیں کھینچتے ،اور جہاں کھینچنا نہیں ،وہاں کھینچتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کواہ ملاح کی تو فیق عطاء فر مائے۔ آ مین

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العالمين.



# 

ناشىر كتاكىكىكى بنستەلا \_ كان ،،،د.

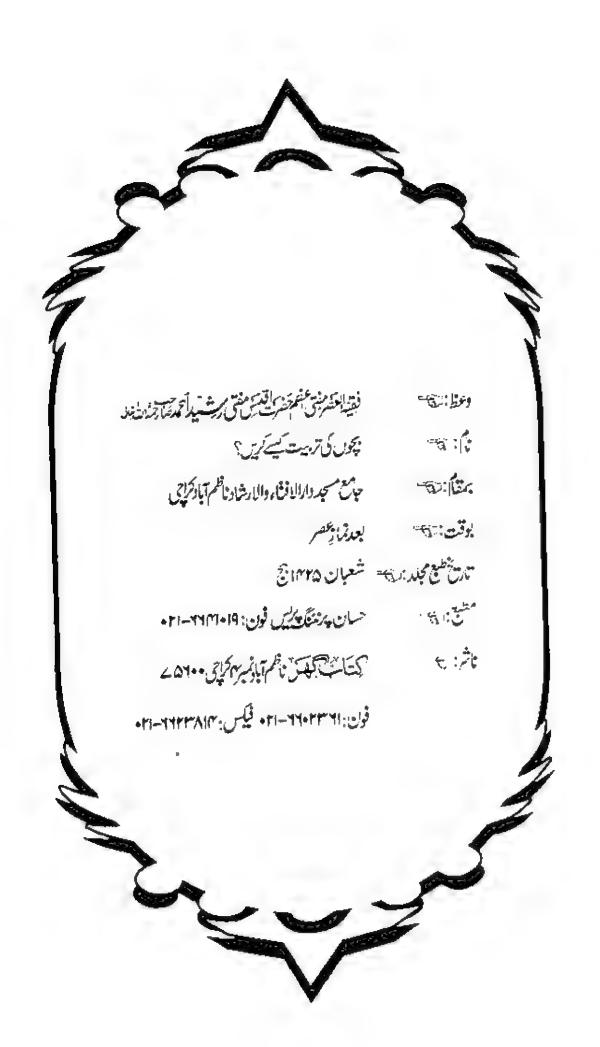

#### ومخط

# بچول کی تربیت کیسے کریں؟

التحمدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُهُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتٍ أَعُمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مَا يَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّاتٍ أَعُمَالِنَا مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مَادِي لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ اللهُ اللهُ وَمَن يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ اللهُ وَنَشُهَدُ أَنْ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللهُ وَعَدَهُ لاَ مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللهُ وَعَدَهُ لاَ مُحَمّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبَةً أَجْمَعِينَ.

أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيَّمِ. بِسَمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ. يَسَمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيمِ. يَسَمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ. يَنَا يُعَلَّمُ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْمَلِيكُمُ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْمَحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَّئِكَةً غِلاَظً شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَآ آمَرَهُمُ وَالْمَحَجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَّئِكَةً غِلاَظً شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَآ آمَرَهُمُ وَيَقُعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَ (٢٠-٢)

و بن تربیت کے لیے اولا دیرلائھی برساتے رہو:

رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

لاترفع عنهم عصاك ادبا واخفهم في الله (احمر)

اولا دکودین سکھانے اور دین دار بنانے کے لیےان پر لائھی برساتے رہواور انہیں

الله كے معاملے ميں ڈراتے رہو۔ لائر فع ، لائھی پڑتی رہے، افتاؤ مت!''ادبا'' كے معنی بین''دینی تربیت کے لیے''ادب بیہ کددین دار ہے ، اپنی اولاد کواللہ کے بندے بنائیں۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوڑا ایس جگہ لاکا وَ کہ گھر والے دیکھتے رہیں۔ (عبدالرزاق ، طبرانی کبیر، سیوطی) .

اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے ہر رحم فرمائنیں جس نے اہل وعیال کی ویتی تربیت کے لیےائے گھر میں کوڑ الزکایا۔ (ابن عدی ،مناوی ،سیوطی )

جب بیج گھر میں واخل ہول تو سب سے پہلے کوڑے پر نظر پڑے، گھر میں آتے جاتے کھیاتے کو وقتے کوڑا نظر آتا رہے، میدرسول اللہ علیہ وسلم کے احکام بتار ہا ہول۔

#### الله برايمان معتواحكام المبية يعفلت كيول؟

میں میہ تنبیہ کرتار بتا ہوں کہ دن میں دوبار، ایک بارشج، ایک بارشام سوجا کریں کہ اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرایمان ہے یا بیس۔ ویسے تو سب جلدی ہے کہ ویں گے کہ بال بال ہمارا تو ایمان بہت بکا ہے، ہم تو بکے مومن ہیں، مگر اس کی کوئی کسوٹی، معیار، مقیاس الحرارة (تھر مامیٹر) بھی تو ہو۔ اگر اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یکا ایمان ہے تو پھر انہوں نے جواحکام صادر فر مائے ہیں ان کی طرف توجہ کیوں نہیں جاتی ؟ ابھی جو دو حدیثیں بتائی ہیں کیا ان کی طرف توجہ جاتی ہے؟ آئی کے مسلمان کا خیال میہ ہے کہ حدیثیں گویا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے تھیں دوسروں کوان بڑمل کرنے کی ضرورت نہیں۔

میں نے یہاں ایک جھوٹا سا بچہ و یکھا جس کی شلوار نخنوں سے بنچھی چونکہ اس کے والدین فاص لوگوں میں سے جیں اس لیے میں نے یہاں سے فون کروایا کہ آ ب کے والدین فاص لوگوں میں سے جیں اس لیے میں نے یہاں سے فون کروایا کہ آ ب کے کی شلوار نخنوں سے بنچھی ایسے کیوں ہوا؟ جواب ملا کہ بچہ جھوٹا ہے الاسٹک کا از ار

بند ہے، کھسک جاتا ہے، شلوار نیجے کو ڈھلک جاتی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا علاج تو بہت آسان ہے، بیچ کو یہاں بھیجیں میں اس کی شلوار کوآ دھی پنڈلی سے کاٹ دوں گا پھر مہمی بھی نہیں ڈھلکے گی۔ بھیجا ہی نہیں جب بچھ کرنا ہی نہ ہوتو ہزاروں آیات پڑھیں، حدیثیں پڑھ لیں، بچھ بیں ہوتا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کاارشاو ہے:

''والدکی ماراولاد کے لیے ایس ہے جسیا کہ بھتی کے لیے پانی۔''( درمنتور ) آج کل تولوگ بہی کہتے ہیں کہ ہیں ہارومت ، مارومت ، اس طرح تو بچے سیج نہیں رہے گا ہیٹا ہیٹا کہتے رہو۔

میں نے بچوں کو مارنے کے بارے میں جوارشادات نقل کیے ہیں ان کے مواقع استعمال اور طریقِ استعمال کی تفصیل آخر میں بناؤں گا ان شاء اللہ تعمالی ، ایسے ہی بلاسو ہے سمجھے ماریٹائی نہ شروع کرویں۔

#### تربيت مين اعتدال:

اصلاح منکرات میں ایک بہت بڑی چیز اپنی اولاد کی اصلاح ہے۔ اس میں بھی اعتدال ہونا چاہیے، اعتدال کا اصل ہے حکم شریعت کا اتباع ، اس کا نام اعتدال ہے، اگر کوئی اپنااعتدال تا کم کرلے کہ یہ ہمارے بال اعتدال ہے تو وہ قابل قبول نہیں۔ یہ و کجھنا بوگا کہ مالک کا تکم کرلے کہ یہ ہمارے بال اعتدال ہے تو وہ قابل قبول نہیں۔ یہ وگا کہ مالک کا تکم کیا ہے، اگر کوتا ہی کرتا ہے اصلاح نہیں کرتا تو بحرم ہوگا اور اگر اصلاح کرتا ہے اور اس اصلاح میں ایسا جذبہ طاری ہوجاتا ہے، ایسا غصر آ جاتا ہے، ایسی غیرت وجمیت محسوس ہوتی ہے کہ شرعی حدود کی پابندی نہیں کرتا تو بھی مجرم تھہرے گا۔ اس لیے کہ یہ اپنا کا م نہیں، کام تو مالک کا ہے۔ اپنی عزت کے خلاف کوئی چیز نظر آ ربی ہے، اپنے مقام کے خلاف کوئی چیز نظر آ ربی ہے، اپنے دینی تصلب اور مضبوطی کے خلاف کوئی چیز نظر آ ربی ہے، اپنے مقام کے خلاف نظر آ ربی ہے، اپنے دینی تصلب اور مضبوطی کے خلاف کوئی چیز نظر آ ربی ہے، اپنے مقام کے خلاف نظر آ ربی ہے، اپنے دینی تصلب اور مضبوطی کے خلاف کوئی کیوں ان کی اصلاح نہیں کرتا، الغرض یہ با تمیں سامنے آ جا کیں تو سوچنا چاہیے کہ میری

عزت کیا چیز ہے۔ اللہ کا تھم سامنے ہونا جاہیے کہ یبال کیا تھم ہے۔ ہم تو تھم کے بندے ہیں، تھم برعمل کرنے میں عزت رہے یا بے عزتی ہو کچھ بھی فرق نہیں بڑتا۔ سیج بندے ہیں، تھم برعمل کرنے میں عزت رہے یا بے عزتی ہو کچھ بھی فرق نہیں بڑتا۔ سیج وین یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے تھم کا تابع رہے، یہی مدنظررہے کہ ان کا تھم کیا ہے۔

## اولا د کی تربیت دالد کی ذمه داری:

اولاد کی تربیت کے بارے میں پہلے ایک مسئلہ بھے لیس جب تک اولاد نابالغ ہے،
شریعت نے ان پر والد کو حاکم بنادیا ہے، ان کی تربیت اس پر لازم ہے کہ زمی تختی سے
حسب موقع کام لے، بنائی کی ضرورت بوتو بنائی کر ہے، کسی ناجائز کام کی اجازت ہرگز
ندوے، پورے طور پر ان کی گرائی کرے، شریعت نے اس کے ذمہ لگایا ہے، بنائی کیسی
کرنی چاہے یہ بحث الگ ہے گر بہر حال تصلب اسے کہتے ہیں کہ شریعت نے والد کو
اولاد پر مسلط کردیا ہے وہ جبر اان کی اصلاح کرے جب تک اولاد نابالغ ہے۔ جب
بائع ہوگئی تو شریعت نے اس کا اختیار ختم کردیا اب انہیں مارنا جائز نہیں، زبانی تنہیم اور
وُناء پر اکتفاء کرے۔

# صحیح تربیت کااثر:

بچوں کومحبت سے تمجھا یا جائے تو وہ بہت جلدی اثر قبول کرتے ہیں ،اپنے بچوں کی ایک دومثالیں بتا تا ہوں:

# بچوں میں تصویر مٹانے کا جذبہ

ہمارے گھر میں اگر کوئی چیز تضویر والی آجاتی جیسے ماچس وغیرہ پر بعض دفعہ گھوڑے وغیرہ کی تصویر ہوتی ہے تاریکی جیسے ایک جیسے ایک چو ہے پر تین جاریلیاں فغیرہ کی تصویر ہوتی ہے تو ہمارے بیجاس پر یوں لیکتے جیسے ایک چو ہے پر تین جاریلیاں ٹوٹ پڑیں، ہرایک کا نقاضا یہ کہ میں اسے نوچوں گا، میں نوچوں گا، چیز ایک ہے جیموٹی تی اور اس کی تصویر نوچنے کے لیے اس پر تین جار لیکے ہوئے ہیں، بچول میں تصویر

منان كابيجذ بدتها

# بی نے مرغ کی گردن تو ژوی:

چوں ٹی جو تقریبا دوسال کی تھی اور بمشکل بولتی تھی ،اے ایک دفعہ بخار ہوا، قریب میں ایک ہومیو چینفک ڈاکٹر سے ، میں اے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ان کی میز پر پلاسٹک کا مرغ رکھا ہوا تھا ، بجی اے دیکھنے گی ، ڈاکٹر نے سمجھا کہ شایداس ہے مجت ہے لینا چاہتی ہے ،اس نے فور انکی گرادیا۔ میں نے سوچا ایک تو اتنی جھوٹی می پکی ہے ، گھر سے باہر ہے نیز اے بخار بھی ہور ہا ہے اگر میں نے میمرغ اس سے جھین کر اس کی گردن تو ڈوری اور بکی نے رونا چینا شروع کر دیا تو ہوئی مشکل پڑے گی۔ سوچا گھر جا کر اس کی اس سے بونی الگ ہوئے تو وہ مجھ ہے ہمتی ہا ہی! جی! اس سے جونی الگ ہوئے تو وہ مجھ ہے ہمتی ہا ہی! جی! میں گردن تو ڈوروں ، میں نے کہا ہاں بیٹی تو ڈورو! اس نے و ہیں تو ڈوری۔ بہت مسرت اس کی گردن تو ڈوروں ، میس نے کہا ہاں بیٹی تو ڈورو! اس نے و ہیں تو ڈوری۔ بہت مسرت ہوئی ، یدد کھی رہی تھی گردن تو ڈوری کے لیے اور ڈاکٹر نے سمجھا کہ سے مجت سے لینے کے بید کے دی کھی دی کھی سے جبکہ وہ اس لیے دیکھی کہلوں اور گردن تو ڈوروں۔

# جائز ناجائز كى فكر:

بچوں کا بیرحال تھا کہ کھیلتے ہوئے کئی دفعہ ان کا ختلاف ہوجا تا کہ بیکام جائز ہے یا نا جائز ، جیسے مفتیوں کی جماعت ہو۔ جب میں کہتا کہ جائز ہے تو کرتے۔ ان کے بیر حالات دیکھ دیکھ کر بہت خوش ہوتی تھی۔

# أنكھوں كى تھنڈك:

قرآن مجيد من عباد الرحمٰن كل بيدُ عاء به ذرب لنا مِنْ أَزُوَ اجِنَا وَ ذُرِيْتِنَا فُرُوَيْتِنَا فُرُويَّتِنَا فُرُويَّتِنَا فَدُورَيْتِنَا فَكُورَيْتِنَا فَكُورَيْتِنَا فَكُورَيْتِنَا فَكُورَيْتِنَا فَكُورَيْتِنَا فَكُورُونَا فَعُلَانًا لِلْمُتَعْفِينَ إِمَامًا ٥ (٢٥-٢٥)

یا اللہ! ہماری بیو بوں اور اولا دکو ہماری آنکھوں کی ٹھٹڈک ہنادے۔ آنکھول کی

ٹھنڈک کے معنی کیا ہیں۔اس کے معنی رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائے کہ یا اللّه الله علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائے کہ یا اللّه! یہ تیری اطاعت میں ویکھوں تو یا اللّه! یہ تیری اطاعت میں ویکھوں تو میری آئے ہیں۔ میری آئے ہیں۔

# اولا د کی تربیت میں تفویض:

اولاد جب تک نابالغ ہواہے جبراً درست کرنے کوشش میں لگے رہنا فرض ہے لیکن بالغ اولا داوراولا دکی اولا داوراولا دکی ہویوں پرشر بعت نے جبر کا اختیار نہیں دیا۔ بستملغ کرتا ہے، کہتارہے،ان کے غلط کامول پراظہار نفرت کرتا ہے، ناراحنی کا ظہار کرتا ہے،ان سے ذیاوہ کچھ ہیں۔

# سعادت كى ايك مثال:

مولا ناعبدالرحمن صاحب کے والدحضرت مولا نامفتی محد حسن صاحب رحمہ الله تعالی

# اولاد کی تربیت نه کرنا جرم عظیم ہے:

اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کر شے دکھائے، بندوں کو اسباقی معرفت دینے کے لیے ایسے واقعات ظاہر فرمارہ بین کہ بسا اوقات والدین اولا دکو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی صحح تربیت اور انہیں صحح وین وار بنانے پر بہت محنت کرتے ہیں اس کے باوجود اولا دنہیں سدھرتی بلکہ اور زیادہ بگر تی چلی جاتی ہے اور اس کے برعکس بعض والدین اولا دیر کوئی ضابط نہیں رکھتے کوئی پابندی نہیں لگائے ان کی صحح تربیت اور سحح وین وار بنانے پر بچھ بھی محنت نہیں کرتے بالکل آزاد چھوڑ دیتے ہیں اس کے باوجود اولا دصالح بن جاتی ہے۔ شیطان ایسے واقعات سے عوام کوفریب و سے کر یوں گراہ کرتا ہے کہ اولا و پر پابندی نہیں رکھنے ہے اولا و کے کہ اولا و پر پابندی نہیں رکھنے ہے اولا و خور اگر جاتی ہوجاتی ہے والدین ہے والدین سے شنظ ہوجاتی ہے اور از دادی دینے سے اولا و خوتی اور مسرت سے ان کا ذہن کھل جاتا ہے تو ان ہیں صحح اور غلط کی تمییز بیدا ہوجاتی ہے خوتی اور مسرت سے ان کا ذہن کھل جاتا ہے تو ان ہیں صحح اور غلط کی تمییز بیدا ہوجاتی ہے اسے حالات اس لیے وہ خود بخو د ہی سدھر جاتے ہیں۔ یا در کھے! یہ تنہیں ابلیس ہے، ایسے حالات

میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں بندے کا کام یہ ہے کہ مالک کے تھم کی تعمیل کرے آگے اس پر بھیجہ مرتب ہونا یا نہ ہونا اس مالک کے قبضے میں ہے، حضرت نوح علیہ السلام اپنے بغیے اور بیوی کو، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو، حضرت ابراہم علیہ السلام اپنے ابا کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچیا کو ہدایت پر نہ لا سکے، ایسے واقعات سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت ظاہر فرماتے ہیں اور سبق دیتے ہیں کہ نمائے ہمارے قبضے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس قانون کے تحت اگر والدین کی کوشش کے باوجود اولا د نہ سدھری تو بھی انہیں اپنی کوشش اور محنت کا پور اپور الجرطے گا، اللہ تعالیٰ ان کی محت اور اجرکو ہرگز ہرگز ضائع نہیں فرمائیں گے اور وولوگ جواولا دکو سدھار نے اور ان کی صحیح تر بہت کی کوشش نہیں کرتے اس پر محنت نہیں کرتے آزاد چھوڑ دیتے ہیں وہ عند اللہ بہت مخت مجرم ہیں ان کی اولا دکیسی ہی سدھر جائے بہت بڑے اولیا ، اللہ بن جا تمیں تو بھی ان پر فرض ادا ، نہ کرنے کی وجہ سے گرفت ہوگی۔

### بچوں کا دل بنانے کا طریقہ:

ایک وقت روزانہ معین تریں، چار پانچ منٹ بھی کافی ہیں گرنا نے نہ ہو، روزانہ کوئی ایس کتاب بچوں کو سنایا کریں جس میں نیک بندوں کے حالات اوران کے و نیا میں ایسے کتائے، ہرے لوگوں کے حالات اوران کے و نیا میں ہرے نتائے کا بیان ہو، آخرت کے تواب اور عذاب کا بیان ہو، جنت اور جہنم کا بیان ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے احوال طیب کا بیان ہو، اچھے لوگوں کی حکایات ہوں جیسے حکایات سیرت اور آپ کے احوال طیب کا بیان ہو، اچھے لوگوں کی حکایات ہوں جیسے حکایات میں اللہ تعالی عنہم تھوڑی ویرائی کوئی کتاب سنایا کریں اگر کتاب نہ ہوتو زبانی متا یا تریں، مثال کے طور پر مختصراً بتا نمیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، تریں مثال کے طور پر مختصراً بتا نمیں کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، تام اعمال کا حساب کتاب ہوگا، ہرے لوگوں کو جہنم میں بچینکا جائے گا اس میں ہوگی، تمام اعمال کا حساب کتاب ہوگا، ہرے لوگوں کو جہنم میں بچینکا جائے گا اس میں کسے کیسے عذاب ہیں، یل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔

### جہالت کے کرشے:

دیکھیے! آپ لوگوں کی کتنی رعایت کرتا ہوں، یہ 'میل صراط' مسیح لفظ نہیں ، اگر صحیح لفظ كبول كاتو آب لوك مجيس كنيس مجيح لفظ بي المراعر في من بل و المراسكة میں۔''صراط'' کے معنی میں''راستہ'' تو جیسے آئ کل کامسلمان دونوں کام کرتا ہے آ دھا مسلمان، آ دھاشید بنار ہتاہے کچھادھرسے کچھادھرسے کے کرکام چلا تار ہتاہا ہے بی میں تو لے لیا اردو کا اور صراط لے لیا عربی کا اور بنالیا'' میں صراط'' جیسے'' دُ عاء کنج العرش' واوسیحان الله! میرنام بتار ہاہے کہ اس دعاء کو گھڑنے والا بہت ہی بڑا جاہل تھا، ایسے بی کسی نے دُعاء کھی اس کا نام رکھ دیا'' دُعاء جمیلہ''اس کا نام ہی بتار ہاہے کہ بیکوئی ا نتهائی درجه کا جابل بلکه اجهل تفاه به جابل لوگ ایسی ایسی و عائیس اور درود شریف تکھتے رہتے ہیں اورلوگ ان چیزوں کو بہت خریدتے ہیں، جھتے ہیں کہاہے پڑھ لیا تو نجات ہوجائے گی کچھ کرنے ورنے کی ضرورت نہیں بس یہی پڑھا کرو۔ان کی تجارت خوب چلتی ہےاس لیےایسےلوگ یہی سوچتے ہیں کہ کیوں نہ کوئی وُ عاء جمیلہ بنائی جائے ، کیوں نہ کوئی'' درود ناری'' بنایا جائے۔ ناری کے معنی میں'' جہنم میں جھیجنے والا'' معاذ اللہ! ہو دروداور بھیج جہنم میں، بیرجو بنائے والے اور پڑھنے والے ہیں ان کے عقیدے غلط ہیں انہیں تو شایداللہ تعالیٰ جہنم میں بھیج ہی دے گا ، اللہ تعالیٰ وہ وقت آئے ہے پہلے ہدایت عطا ہفر مادیں۔

''بل صراط'' کوصرف بل ہی کہددیا کریں، مگر کوئی سمجھے گانہیں جوبات بگر گئی بگر گئی اب اے اللہ تعالیٰ ہی سدھارے۔ سوچنے سے بات سمجھ نہیں آتی کہ بل سراط کو کیا کہا جائے ، اگر کہیں'' جہنم اور جنت سے پہلے جو بل ہے'' تو بات بہت کہی ہوجائے گ غرض یہ کہ جب تک الٹالفظ استعال نہیں کریں گے کوئی نہیں سمجھے گا۔ آ ہتہ آ ہتہ کہنا شروع کریں اپنے گھروں میں بچھ ماحول بنا نمیں پھر جب لوگ نہ مجھیں تو کہد یا کریں كه يهود بل ب جيآب "بل صراط" كتب بين \_

# علم کافی نہیں استحضار ضروری ہے:

بچوں کی تربیت کا بتار ہا ہوں کہ انہیں بٹھا کر جاریا نج منٹ تک پیہ ہا تیں بتایا کریں محبت سے کہ دیکھو بیٹا! جنت میں کیسی کیسی تعمیں ہوں گی، کیسے بہتر بہتر کھل ہوں گے، کیسے سانے ہوں گے، دھوی ادر گرمی تو ہوگی ہی نہیں نہ سردی ہوگی نہ گرمی، بہت خوش گوار برااحیماموسم ہوگا، برااحیماوقت گزرے گا، عجیب عجیب مزے ہول گے، کھانے کیسے کیسے ہول گے، تمریت کیسے کیسے ہول گے محل کیسے قطیم الثنان ہول گے، کچر جب الله کے صبیب صلی الله علیه وسلم کا دیدار ہوگا تو کتنا مزا ہوگا اور جب الله تعالیٰ کا دیدار ہوگا توسارے مزے اس مے سامنے بی در بیج ہوں گے۔ بچول کو تفصیل بتایا کریں ، ایک بار بتانا کافی نبیس بار باران باتوں کا تذکرہ ہوتار ہے کیونکہ یہاں علم مقصور نبیس اس علم کا دل میں اتار نامقصود ہے۔ ایک بارکوئی کتاب پڑھنے سننے سے اس کے اندر جو پچھ ہے اس مضمون کاعلم تو ہوجا تا ہے گرصرف علم کافی نہیں بلکہ وہ بات دل میں اس طرح اتر جائے كەول اس سے رنگ جائے علم كے مطابق عمل ہونے لگے۔ جب عمل ہونے لگے تو بھى حجبور نانہیں کیونکہ اگر چھوڑ دیا تو جس ممل پر چل پڑے ہیں اس میں ناغہ ہوتے ہوتے وہمل حیوث جائے گااورا اُرمل جاری رہا بھی تواس میں ہے روح نکل جائے گی ۔فکر آخرت، الله کی محبت پیدا کرنے والی چیزوں کوسویتے رہنا دیکھتے رہنا تادم آخر ضروری ہے ورندوہ کیفیت باتی نہیں رہتی \_

اندریں رہ می تراش وی خراش تادم آخر دے فارغ مباش (اس راہ میں تراش وخراش میں لگےرہو،اور مرتے دم تک ایک لمحد کے لیے مجھی فارغ مت ہو)

#### لكر بهو، لكر بهو، آخر دم تك لكر بهو\_

# محاسبه ومراقبه كي ابميت:

اولیا ، اللہ اللہ اور ہزرگ اپنے متعلقین کو جو وظیفے بتاتے ہیں ان میں سے ایک چیز بہت زیادہ اہم ہے، وہ ہزرگ خود بھی مرتے دم تک اے ہیں چیوڑتے ۔ ہوسکتا ہے ذکر کا کوئی طریقہ بتانے کے بچھ مدت بعد بدل دیں، بچھ اور بتادیں بھر بچھ مدت بعد اسے بدل دیں مگر ایک چیز ایسی ہے دیں مرتے دم تک جاری رکھیں گے وہ ہے دات کوسونے سے بہلے محاسبہ اور مراقبہ یا سبہ کا مطلب ہے ہے کہ دات کوسونے سے پہلے چوہیں تھنے کے اعمال کوسوچے کہ چوہیں تھنے کیے گزرے ہیں جو گناہ ہو گیا ہوائی سے تو بہ کرے آبندہ کے لیے حفاظت کی دُ عاء کرے اور اگر چوہیں تھنے جے سالم گزر گئے تو اللہ تعالی کا شکر اواء کرے دیا سبہ سے سے دیا سبہ کے ایک کا شکر اواء کرے دیا ہو ہو ہے۔ کہ دا ہو کی سالم گزر گئے تو اللہ تعالی کا شکر اواء کرے دیا سبہ ہے۔

مراقبہ کا مطلب یہ ہے کہ بیسوچیں کہ ایک دن مرنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بیشی ہوگی اور پھر: فریق فی المحنة و فریق فی المسعیو، ایک جماعت جنت میں اورا یک جماعت جنم میں، میرا کیا ہے گا کس جماعت میں جاؤں گا، یہ سب سوچ کرفکر آخرت اورائلہ تعالیٰ کی مجت کو بڑھا کیں، اے "مراقبہ" کہتے ہیں۔

ہوسکتا ہے کہ آپ میں ہے پچھلوگ بعض دوسرے پیروں کے پاس پچھودت رہ کر آئے ہوں ، کئی پیروں کے باس پھر تے رہناادھرادھر منہ ماریتے رہنااس کی مثال ایس ہے جیسے ہوئی کئی شوہر کر ہے ، بھی اس کے پاس بھی اس کے پاس ، شوہر بدلتی رہتی ہے۔ ایسے ہی یہ لوگ بھی کسی پیر کے پاس ، اس کا مزاکیسا ہے اس کا مزاکسیا ہے اس کا مزاکسیا ہے اس کا مزاکسیا ہے اس کا مزاکسیا ہے ، نہادھر سے ، بگڑ جاتے ہیں ۔ ہوسکتا ہے کہ بیس کسی پیر کے مریدوں کو دیکھا ہویا کسی نے خود کسی پیر سے مراقبہ سیکھا ہواس طرح کھنے کھڑے کر کے ان پر مرد کھ لیس پھر اوپر چا در لے لیس ، ، پھر وہ پچھ بتاتے ہیں کہ ایسے کھڑے کر کے ان پر مرد کھ لیس پھر اوپر چا در لے لیس ، ، پھر وہ پچھ بتاتے ہیں کہ ایسے کھڑے کہ بیس کے اس کے ایسے ہیں کہ ایسے کھڑے کہ بیس کے اس کے مریدوں کو دیکھا ہویا کی پیر کے مریدوں کو دیکھا ہویا کی پیر کے اس پر مرد کھ لیسے کھڑے دیا ہے ہیں کہ ایسے میں کہ ایسے ہیں کہ ایسے میں کو دیکھا ہویا کہ دایسے ہیں کہ ایسے میں کہ ایسے میں کہ ایسے ہیں کہ ایسے میں کہ ایسے ہیں کہ ایسے میں کہ ایسے ہیں کہ ایسے میں کھڑے ہیں کہ ایسے ہیں کہ کھر سے کر کے ان پر مرد کھ لیس کے کھر کے کہ کی کھر سے کر کے ان پر مرد کیں جو کہ کی کی کہ کہ کی کھر سے کر کے ان پر مرد کے لیس کی کھر کو دکھی کی کھر سے کر کے ان پر مرد کی کھر کے کہ کے کہ کی کی کر کے ان پر مرد کی کی کو در کے کی کی کھر کے کہ کی کے کہ کی کہ کہ کے کہ کی کے کہ کی کر کے کہ کی کے کہ کی کی کر کے کر کے کر کے کر کے کر کے کر کے کہ کی کے کہ کی کر کے کر کر کے کر کے کر کے کر کر کے کر کے کر کر کے کر کر کے کر کر کے کر کے کر کر کے کر کر کے کر کے کر کر کے کر کر کر

ایسے سوچتے رہیں۔ اس طرح مراقبہ کرنے والاتو سوکر کہیں پہنچ جائے گا برزخ میں ،
لوگ جمجھیں گے کہ عرش معلی کی سیر کررہا ہے۔ کرتے بھی ہیں زیادہ تر فجر کے بعد وہ تو ویسے بھی نیند کے غلبہ کا وقت بوتا ہے، او پر چاور لے لی، گھٹٹوں پر سرر کھالیا، لوگ جمجھتے ہیں کہ عرش پر پہنچ گیا اور بیسوتا رہتا ہے، ساتھ خرائے بھی لیمنا شروع کردیتا ہے۔ ہیں نے مراقبہ کا لفظ تو کہد ویا کہ مرتبے وم تک اے نہیں چھوڑتے، جہاں چھونا تو پھرا دہار بوچائے گا چیچے لوثنا شروع کریں گے۔ ہیں جو مراقبہ بتارہا بوں اس کا مطلب سے بیس کہ گھٹٹوں پر سررکھ کر او پر چاور لے کر چھ کیا کریں بلکہ دات کو سوتے وقت لیت کردئیا کی گھٹٹوں پر سررکھ کر او پر چاور لے کر چھ کیا کریں ، بیسوچا کریں کہ نیمندموت ہی کی ایک قسم فنا ئیت اور آخرت کے بارے میں سوچا کریں کہ نیمندموت ہی کہاں ہو اانسان دونوں برابر ہیں جیسے مردے کو پچھ پتانمیں چاتا ایسے ہی سوے ہوئے انسان کے پاس آ ب بجھ برابر ہیں اسے پچھ پتانمیں کیا بور با ہے:

دونوں قسموں کواللہ تعالیٰ نے دفات میں شارکیا ہے وفات بھی ہوتی ہے اصل موت کی صورت میں بھی اللہ تعالیٰ دفات دیتے ہیں سلا کروہ بھی ایک قسم کی وفات ہے۔اس وقت یہ سوچ لیا کریں کہ عارضی وفات کے منہ میں جار ہا ہوں ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ای کودائی موت بنادیں۔ کتنے واقعات دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ رات کو سویا ، شیخ کواٹھنا نفید بنہیں ہوا سوتے میں ہی وطن چلا گیا ، ہوسکتا ہے کہ ہمارا حال بھی یہی ہوجائے اور اگر بیدار ہو بھی گئے تو تا کیے! آخر کب تک ، آخر کب تک ، آخر کب تک ۔ سوتے وقت بیسوچیں کہ اب تو عارضی موت کے منہ میں جارہے ہیں بھی نہ بھی نہ بھی نہ بھی ہوگی نہ بھی نہ بھی نہ بھی نہ بھی نہ بھی نہ بھی کہ منہ میں جارہے ہیں بھی نہ بھی نہ بھی اور وقت آئے گا کہ ہمیشہ کی موت کے منہ میں جا سی کے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے:

يَآيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرُ نَفُسٌ مَّا قَدْمَتُ لِغَدِنَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَتَنْظُرُ نَفُسٌ مَّا قَدْمَتُ لِغَدِنَ وَاتَّقُوا اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ الللللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

(اے ایمان والو، اللہ ہے ڈرو، اور چاہیے کہ ہر نفس وو چیز دیکھے جواس نے کل کے لیے بھیجا، اللہ ہے ڈرو، اور اللہ تعالیٰ ان چیز ول ہے باخبر ہیں جوتم عمل کرتے ہو)

میری سرخود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتادیا، سوچا کریں کہ کل کے لیے کیا کیا ہے، جنت کے اعمال یا جنبم کے اعمال، ایسی ایسی باتیں بچوں کوروزانہ بتایا کریں، جنبم کے عذابوں کی بچھ تفصیل بتایا کریں، جولوگ اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتے ہیں وہ جنبم میں جا کمیں گے، پہلے تو بل صراط سے کمٹ کرجنبم میں گریں ہے، پل صراط کی بجائے جنبم کا جل کہد ماکریں۔

قربانی کے دن بھی آنے والے ہیں کہتے ہیں کہ قربانی ہیں موٹی گائے ہوگ تو وہ استے استے لوگوں کواٹھا کر بھا گر بل پر ہے گزرجائے گی، بچوں کواگر مہی بتانے لگے تو وہ سوچیں گے کہ ٹھیک ہے گائے تو موٹی می ذریح کردیں گے لیکن بدمعاشیاں ساری کرتے رہیں گے اس لیے کہ گائے تو اٹھا کر بھا گئی ہوئی لے ہی جائے گی نفس وشیطان کرتے رہیں گے اس لیے کہ گائے تو اٹھا کر بھا گئی ہوئی اپنی جائے گی نفس وشیطان نے کیا کیا گیرا ہیال نکالی ہوئی ہیں ، گائے کے لیے جانے کی با تیس عوام کواور بچوں کونہ بتایا کریں وہ تو یہی کہیں گے کہ گنا ہوں ہیں دھت رہو، مست رہو، ند دنیا گئی نہ جنت گئی ،

مونی کی گائے یا بیل ذبح کردیں گے بس پھر کیا فکر کی بات ہے، خوب خوب گناہ کرتے ربومزے لینے رہو۔ رسول الدُصلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عند ہے ایک حدیث ارشاہ فر ما کرا ہے جوام میں بیان کرنے ہے منع فر مادیا اس خطرے ہے کہ لوگ اس کا مطلب نہ بچھنے کی وجہ ہے گنا ہول پر جری ہوجا کیں گے ( بخاری ) حضرت اید جریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہی حدیث بتا کر انہیں عوام میں بتانے ہے منع فر مادیا (مسلم)

دین کی گئی با تنمی عوام کی عقل میں نہیں آتیں انہیں مت بتایا کر و یا پھر سمجھانے کی کوشش کروممکن ہے کہ کوئی سمجھ جائے ایسے ہی مت بتادیا کر واس سے لوگوں کو گنا ہوں پر جرأت بردھتی ہے۔

# بروفت مجيع و تنبيه:

آگ میں بھینک دیتا ہے، بچوں کوآگ کے بارے میں بتایا جائے کددیکھو! غلط کام کیے تو اللہ تعالیٰ آگ میں بھینک دے گا، بیچ آگ سے بہت ڈرتے ہیں۔

باب العمر میں ایک قصہ ہے کہ ایک چھوٹی ہی بڑی شاید چارسال کی وہ کی گھر میں گئی وہاں ٹی وی تفاتو گھر والوں ہے کہنے گئی: دیکھوتم نے ٹی وی رکھا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں آگے میں چھینک ویں گے۔ بچوں کا ذہن ایسے بنتا ہے دومروں کو بھی تبلیغ کرتے ہیں کہ ویکھوتمہیں اللہ تعالیٰ آگ میں بھینک ویں گے۔ جہاں کہیں بچیشرارت کرے اسے فورا محبت ہے تھے ایا جائے جنت ، جہنم ، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کا عذا ب، یہ ذکر گھر میں موتار ہے ہوتار ہے اس طریقے سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔

### آج کے مسلمان کی غفلت:

مگرآج کامسلمان بچوں کو بنانے کے لیے ان کی تربیت کرنے کے لیے پانچ منت و بینے کو بھی تیار نہیں ، فضول با تیں کرتا رہے گا ، خرافات میں وقت گزار دے گا ، لیٹ جائے گا ، کھانے میں پندرہ منٹ لگتے ہیں تو آ دھا گھنٹہ لگا دے گا ، مرارے ادھرادھر کے اپ مزے مزے کے کام کرتا رہے گا مگر بچوں کی تربیت جواس کے ذمہ ہے اس میں کوتا بی کرنے برگناہ ہوتا ہے ، فرض کے تارک بنیں گے ، گناہ بھیرہ کرر ہے ہیں ، خود کو ولی اللہ سمجھ رہے ہیں مگر بچوں کی تربیت بیا ولیا ، اللہ جہم میں جارہے ہیں ۔ بچوں کی تربیت بر بچھ دفت لگایا کریں۔

بتا تم بجوں کی تربیت کا جوطریقہ میں نے بتایا وہ کیا مشکل ہے، بچوں کی سی تربیت ہوجائے تو والدین کے لیے بھی وہ و نیا میں راحت کا ذریعہ بنیں گے اور والدین کی موت کے بعد بھی نیک اولا و جو کام کرے گی ان کا تواب والدین کو ملتارہے گا، نیک اولا و والدین کے ماریہ ہے۔ رسوں الندسلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اولا ووالدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ رسوں الندسلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

'' جب انسان مرجاتا ہے تو اس کے اعمال کا تواب ختم ہوجاتا ہے مگر تین

چیزیں ایسی میں جن کا تواب مرنے کے بعد بھی ملتار ہتا ہے ایک صدقہ جاریہ، دوسرے وہ علم جس ہے لوگوں کونفع پہنچتارے، تیسرے صالح اولاد جواس کے لیے مرنے کے بعد دُناء کرتی رہے۔' (رواہ سلم کذافی المشکؤ قا قلت وابوداذ دوالنسائی دغیرها)

ایک اور حدیث میں رسول التد سلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں بیان فرمائی ہیں جن کا تواب انسان کے مرنے کے بعدا ہے ملتار ہتا ہے:

''ایک تو وہ تلم ہے جو کسی کوسکھایا ہواور اشاعت کی ہواور وہ صالح اولا دہے،
جسے چھوڑ گیا ہو، اور وہ قرآن مجید ہے جو میراث میں چھوڑ گیا ہواور وہ سجد
اور مسافر خانہ ہے جنہیں بنایا ہو، اور نہر ہے جو جاری کر گیا ہو، اور وہ صدقہ
ہے جسے اپنی زندگی اور نہ تعدین میں اس طرح دے گیا ہوکہ مرنے کے بعد اس
کا نثواب ملتارہے۔' (مشکلوة)

اتی اہمیت اتنا بڑا کام اور آج کا مسلمان پانچ منٹ وینے کو تیار نہیں۔ اگر پچھ سکھاتے بھی ہیں تو کیا جب آتی ہے ' شب رات ' فیل رات ، شب بھی رات ہے ، رات بھی رات ہے ہیں کہ بیٹا! آج فی ما منظویا اللہ! بہت سارے ہیں دے دے۔ ایک چھوٹی می بی ہمارے گھر میں آگن وہ ہاتھ پھیلا کر بتانے گئی کہ میں نے ایسے دُعا ، ما گئی کہ یااللہ! بہت پیسادے دے۔ یہ وہ ہاتھ کی ہیلا کر بتانے گئی کہ میں نے ایسے دُعا ، ما گئی کہ یااللہ! بہت پیسادے دے۔ یہ بوجائے تو سارا بیسا تو اللہ تعالیٰ بنا ہوجائے ، خزانوں کا بوجائے تو سارا بیسا تو اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے ، بادشاہ اپنا ہوجائے ، خزانوں کا مالک اپنا ہوجائے تو د نیا کے خزانے بھی اپنی آخرت کے خزانے بھی اپنی ہی ہی ہوجت کے بھی ، عزت کے بھی ، راحت کے بھی ، سی می ہوت کے بھی ، عزت کے بھی ، راحت کے بھی ، سی میں ہی اس طرف انہیں کوئی توجہ نہیں کہ قبضے سے باہر نہیں۔ بادشاہ مل گیا سب کچھل گیا ، اس طرف انہیں کوئی توجہ نہیں کہ نافر مانیاں چھوڑ کر مالک الملک کوراضی کرلیا جائے۔ ایسے والدین بچول کی شیخ تر بیت نافر مانیاں چھوڑ کر مالک الملک کوراضی کرلیا جائے۔ ایسے والدین بچول کی شیخ تر بیت نافر مانیاں بھوڑ کر مالک الملک کوراضی کرلیا جائے۔ ایسے والدین بچول کی شیخ تر بیت نافر مانیاں بھوڑ کر مالک الملک کوراضی کرلیا جائے۔ ایسے والدین بچول کی شیخ تر بیت

كرنے كى بجائے انہيں برباد كرديتے ہيں۔اينے اقوال وافعال كے ذريعہ بجوں ميں ونیا کی ہوں اور محبت کوٹ کوٹ کر مجرویتے ہیں ، رات دن و نیابی کا ذکر رہتا ہے جیسے مرتا تو ہے ہی نہیں بس دنیا بناؤ، دنیا بناؤ۔ اگر کسی کو دیکھ لیا کہ کسی دین دار شخص ہے روابط بڑھار ہاہےتو بچہکوڈراتے ہیں کہ ویکھوملاین گئےتو بے کارہو جاؤ گےاس شخص کے ساتھ میل جول مت رکھو پیتہہیں ملا بنادے گا۔ایک لڑکے نے ڈاڑھی رکھ لی تو اس کے گھروالے اس ہے کہتے ہیں کہ اگر گھر مین رہنا ہے تو سیدھے سیدھے سلمان بن کر رہواوراگر ملا بننا ہے تو گھرے نکل جاؤ۔اس طرح پیلوگ دونشمیں بناتے ہیں ،اگر رسول التُصلَّى اللَّه عليه وسلم كي صورت بنالي نوّوه مسلمان نبيس ملا ب، وه گفر سے نكل جائے لیعنی ان لوگوں کے خیال میں معاذ اللہ! معاذ اللہ! اللہ کے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نہیں تھے اور اگر کسی بنے کی صورت بنالی تو کہتے ہیں ہاں یہ ہے مسلمان ، دور سے بتا چلے کہ میانٹد تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ ہاں کے ول میں نفرت ہے، دورے پاچلے بہت دورے کہ بیاللہ کا یاغی ہے تواہے بیلوگ کہتے ہیں مسلمان۔

جھے تو یہ وسوسہ ہور ہا ہے اللہ کرے کہ میرا وسوسہ غلط ہووہ یہ کہ آپ لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ بچوں کوروز اند پانچ منٹ نہیں دیں گے، جن لوگوں کی شادی ہوگئی ہے بچے ابھی پیدا نہیں ہوئے وہ سوچ رہے ہوں گے کون بچوں پر محنت کرے وہ خود بی بڑے ہوکر سیکھ لیس گے۔ رمضان کا مہینہ ہے، مسجد میں قبلہ رو بیٹھے ہیں، افطار کا وقت قریب ہے، اللہ کے لیے جمع ہوئے ہیں، اس وقت میں یہ وعدہ کریں کہ بچوں کی تعجے و بنی تربیت کے لیے کم ہے کم پانچ منٹ تو دیں گے۔ دیکھیے اگر اس وعدہ کو بھلاویا تو آخرت میں اس پر گرفت ہوگی کہ کن حالات میں اور کس مہینے میں، کس وقت میں، کس جگہ پر، کس بیئت میں، کس جگہ پر، کس جائے ہیں، کس جگہ ہے کہ میں وعدہ کیا تھا اور روز انداس کا بھی محاسبہ کریں کہ ہم نے اللہ تو بیل ایک جم اللہ تا ہوں کے بیل بیانہیں۔ اللہ تو بیل کہ جم کے اللہ کی میں۔ اللہ تو بیل کے جو وعدہ کیا تھا وہ یورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ اللہ تو الی تو فیق عطا فر ما کیں۔

# سننے کی کامیابی کے لیے دوام ضروری ہے:

اولادی تربیت کا جونسخہ بتار ہاہوں اس برعمل کرنے ہے صرف بینیں کہ اولادہ ی کی تربیت ہوگی بلکہ والدین کی تربیت بھی ہوگی ، جب اچھی یا تیں کہیں گے ، سنیں گے ان کا جیسے دوسروں کے قلوب پر اثر ہوتا ہے خود کہنے والے کے قلب پر بھی ہوتا ہے ۔ عام طور پر ایک مرض بہت زیادہ ہے وہ یہ کہ جوگل شروع کرتے ہیں چندونوں کے بعدا سے چپوڑ ویا یک مرض بہت زیادہ ہے وہ یہ کہ جوگل شروع کرتے ہیں چندونوں کے بعدا سے چپوڑ ویت ہیں استقامت نہیں رہتی حالانکہ یہ نسخ اثر جب کرتے ہیں کہ ان پر دوام کیا جائے دوام ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے استعال کے جائیں ۔ جسمانی علاج کے لیے ذاکٹر کے جائیں جاتے ہیں ڈاکٹر وُ عاء کے استعال کا نصاب بتاتا ہے جسے آپ لوگ کورس کہتے ہیں، کسی کو ایک ہوئی کو مہینے کا ، کسی کی تو بہت یا بندی کرتے ہیں ناغہیں ہونے دیتے ۔

ایک خص نے لکھا کہ آپ کو جونسخہ بتایا تھا جھے استعال کرنایا دہیں رہتا۔ میں نے ان کے پاس انہیں جواب میں لکھا کہ آپ کو گولیاں کھانا کیے یادر ہتا ہے؟ میں نے ان کے پاس دواول کی ایک بہت بردی می بٹاری دیکھی تھی اس میں سے پانچ چھ گولیاں نکال کر ہر کھانے کے بعد کھاتے تھے۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ درد یاد دلاد یتا ہے۔ میں نے جواب میں لکھا کہ درد یاد دلاد یتا ہے۔ میں نے جواب میں لکھا کہ درد یاد دلاد یتا ہے۔ میں نے جواب میں لکھا کہ دجھ القالب حبوب کا کھانا یاد دلاد یتا ہے تو وجع القلب حبوب الحب کھانا کیوں یادنہیں دلاتا، قالب یعنی جسم میں درد ہوتو گولیاں کھانا یادر ہتا ہواد الحب کھانا کیوں یادنہیں دلاتا، قالب یعنی جسم میں درد ہوتو گولیاں کھانا یادر ہتا ہواد قلب میں درد ہو، بیاری ہوجود نیاوآ خرت کو بتاہ کرنے والی ہوتو اس کے لیے گولی کھانا یاد نہیں رہتا۔ اگر دل میں فکر ہو، اللہ تعالی کی محبت ہوتو انسان گولی کھانے کے لیے بیان نہیں رہتا۔ اگر دل میں اللہ تعالی کی محبت ہوتو انسان گولی کھانے کے لیے بیان ہوجائے۔ دل میں اللہ تعالی کی محبت ہوتو انسان گولی کھانے دل میں پیدا ہوجائے۔ دل میں اللہ تعالی کی محبت کا درد پیدا کریں ، اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوجائے۔ دل میں اللہ تعالی کی محبت کا درد پیدا کریں ، اللہ کی محبت دل میں سے محبت دل سے نکل نہ تو پھر دہ چین نہیں لیخہ دی دہ تو ہر دفت مجبور کرے گی کہیں ہے مجبت دل سے نکل نہ تو پھر دہ چین نہیں لیے دین دہ تو دو تو ہر دفت مجبور کرے گی کہیں ہے مجبت دل سے نکل نہ

جائے کہیں اس میں کمی ندآ جائے بلکہ کہیں ترقی ندرک جائے وہ در دِمجیت تو گولی کھانے پرمجبور کرےگا۔

زمد زامد را ودین دین دار را زرهٔ دردِ دلِ عُطّار را (زامدکوزُمداوردین دارکودین مبارک بو، عطّارکوبس دردِ دل کا ایک ذره چاہیے)

# بچوں کومزادیے کے مراحل:

بچوں کے لیے والدین کی مار، شاگر و کے لیے استاذ کی مار، مرید کے لیے شیخ کی مار بہت بری نعمت ہے، بہت بری رحمت ہے اس پر چھوٹوں کوخوش ہونا جا ہے۔ بچوں کوسز ا دیے اور مارنے کے بارے میں پچھ تنصیل سمجھ لیں۔اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کوئی ڈاکٹر اینے کسی مریض کا آپریشن کرے، مریض کے آپریشن سے پہلے علاج کے گئی مراحل ہوتے ہیں پہلے تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ سی پر ہیزیا تد ہیرے کام چل جائے اگر اس سے فائدہ نہ ہوتو کوئی ملکی پھلکی دوا، اس ہے نہیں تو پھر انجکشن، اس ہے نہیں تو آيريشن، آيريشن بفذر ضرورت كسي عضوكوايك النج كاشنے كي ضرورت ہے اور كاث ديا جدانج تو یہ صحیح نہیں، پھر ڈاکٹر اگر آپریشن کے وقت غصہ میں لال پیلا ہونے لگے، آ تکھیں سرخ ہوجا کیں، چبرہ گبڑ جائے اور مریض کو بے ہوش کرکے وہ چھرے جلانا شروع کردے۔ایساڈاکٹرنو مریض کو ماردے گادہ اس قابل نہیں کہ آپریشن کرے۔ای طریقے ہے بچوں کو مارنے میں یہی مراحل ہیں ، سیلے حسن تدبیر سے کام لیا جائے اللہ کی محبت کی با تیں ،اللہ کی عظمت کی با تنیں ،اللہ کا خوف دل میں بٹھانے کی با تیں ، جنت اور جہنم کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے دنیا کی رسوائی کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے دنیامیں بھی راحت اور سکون کی ہاتیں ، پہلے توالیں باتوں ہے بچوں کا دل بنانے کی کوشش کی جائے۔ ایسی ہاتیں خود زبانی کہنے کی بجائے کسی کتاب سے پڑھ کر سنائی جائے سی تقاب سے پڑھ کر سنائی جائیں تو فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی کئی وجوہ ہیں:

- © قدرتی طور پرانسان کی طبیعت الی واقع ہوئی ہے کہ اس پراپ ساتھیوں کی بات کا اثر بہت کم ہوتا ہے بالخصوص میاں بیوی کا آپس میں ایباتعلق ہے کہ بیدا کی دوسر کے کیفیوت کی طرف بہت کم التفات کرتے ہیں اغیار بالخصوص اکابراوران سے بھی بڑھ کر گزشتہ ذیانوں کے بزرگوں کی باتوں سے ذیادہ متاثر ہوتے ہیں۔
  - 🕑 كتاب مين اس كے مصنف كى للبيت اورا خلاص كا اثر ہوتا ہے۔
- ا کتاب پڑھنے میں کسی بات کی نسبت پڑھنے والے کی طرف نہیں ہوتی بلکہ ہر ہات کی نسبت کتاب کے مصنف کی طرف ہوتی ہے اس لیے اس میں اپنے نفس کی آمیزش سے تفاظمت نسبۂ آسان ہے۔
- کاب بڑھ کرسانے میں وقت کم خرج ہوتا ہے زبانی بتانے میں بات کہی ہوجاتی ہے۔ ہوجاتی ہے۔ ہوجاتی ہے۔
- کے جب اپنے والدین کودینی کتابیں پڑھتے ہوئے دیکھیں گےسنیں گے تو ان میں بھی دین کتابیں گے تو ان میں بھی دین کتب کے مطالعہ کا شوق اور عادت بیدا ہوگی۔
- ا جب بچوں کو اکابر کی بزرگوں کی کتابیں بڑھ کر سنائی جا کیں گو ان کے قلوب میں ان بزرگوں کے عقیدت اور محبت ببیدا ہوگی اور بزرگوں سے عقیدت ومحبت مفتاح السعا دة ہے۔

غرضیکہ کتاب پڑھ کرسنانے کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے اس سے فائدہ نہ ہوتو پھر کوئی وہ مری تدبیر مثلاً جب تک سبق یا نہیں کرو گے یا فلال کا م نہیں کرو گے تو کھا نابندیا اتنی و پر کھڑ ہے رہویا اتنی در ہم تم سے بات نہیں کریں گے، جب تک فلال غاط کا م نہیں چھوڑ و گے یا فلال کا م نہیں کرو گے تو لال غاط کا م نہیں خور و گے یا فلال کا م نہیں کرو گے تم ہے بات نہیں کریں گے، بہت ہے بچول ہر بات نہیں کریں گے ، بہت ہے بچول ہر بات نہیں کریں گے ، بہت ہے بچول ہر بات نہیں کریں گے ، بہت ہے بچول ہر بات نہیں کریں گے ، بہت ہے بچول ہر بات نہیں کریں گے ، بہت ہے بچول ہر بات نہیں کریں گے ، بہت ہے بچول ہر بات نہیں کریں ہے ، بہت ہے بیات نہیں کریں ہو بیات نہیں کریں ہو بیات نہیں کریں ہے ، بہت ہیں بیات نہیں کریں ہے ، بہت ہیں کریں ہو بیات نہیں کریں ہو بیات کو بیات نہیں کریں ہو بیات نہیں ہو بیات ہو بیات ہو بیات نہیں ہو بیات ہو بیا

ابھی بتائی ہے ای پر قیاس کرلیں کہ ڈاکٹر غصے کی حالت میں آپریشن تھوڑا ہی کرتا ہے، تحسی بیچے کی کسی کوتا ہی ہیر جب غصہ آئے تو اس وقت قطعاً کوئی سزا نہ دیں ایسی حالت میں سزادیناممنوع ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، غصہ کی حالت میں سزانہ دیں بلکہ یجے کو ا ہے ہے الگ کردیں جب آپ کا غصہ تھنڈا ہوجائے تو تھنڈے د ماغ ہے سوچیں کہ ا ہے سزادی جائے یا نہ دی جائے اور اگر دی جائے تو کتنی دی جائے اگرا یک ڈانٹ ہے کام چل جاتا ہے تو دوسری بار ڈانٹتا جائز نہیں، اگر ذرا سا کان کھینچنے سے کام چل جاتا ہے تو پھرتھیٹرلگا نا جائز نہیں ،اگرا یک طمانچہ لگانے سے کام جل جاتا ہے تو دولگانے جائز نہیں پہلے تواہے مسئلہ شرعیہ بنا کرایے سامنے پیش کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اللّٰد تعالیٰ کے بندوں کواللّٰہ ہے جوڑنے کے لیے واسط بناہوا ہوں تو ایسے طریقے ہے جوڑ دں جواللہ تعالٰی کی رضا کے خلاف نہ ہو جتناا ورجبیبااس کا حکم ہوگا ہیں اتناا دروییا ہی کہوں گا اگر صدے تجاوز کیا تو میری گردن بکڑی جائے گی میں خود مختار نہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کا بندہ ہوں۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوجائے تو ٹھنڈے دیاغ سے بیسب سوچ کر فیصلہ کریں کہ کتنی سزا کافی ہوسکتی ہے۔

# بينے کواہانہ بنائیں:

اولاد کی تربیت میں اعتدال بہت ضروری ہے نہ تو افراط ہونہ تفریط لیمن نہ تو ضرورت سے زیادہ تخق کی جائے اور نہ بی اتنی نرمی کہ بیٹا ابابن جائے۔ہم نے وہ زمانہ پایا ہے کہ چھ سات سال کا بچدا بک ایک کام اپنی اماں یا اباسے پوچھ کر کرتا تھا، ابوتو اس زمانے میں کہتے ہیں پہلے اباجی کہتے تھے، لوگوں کو ہر چیز میں بگاڑ ہی بیدا کرنا ہے اس لیے اباجی سے ابوہو گیا اب میں منتظر ہوں کہ ابی کب بنتا ہے۔ یہ زمانہ تو میں نے پایا ہے کہ بچہ کوئی بھی کام کرنے سے بہلے والدین سے بوچھتا تھا کہ اباجی ! یہ چیز اٹھالوں؟ اباجی ! یہ چیز وہاں رکھ دوں؟ آج والدین نے اولاد کو بنالیا ہے ابا بلکہ دادا اب وہ کہاں

پوچیس کیونکہ پوچیا تو جاتا ہے ابا ہے اور بیابا جو ہے بیتوا پنے بیٹے کا پوتا بنا ہوا ہے اس لیے معاملہ الٹا ہوگیا آج کل ابا بیٹوں سے پوچیھ پوچیھ کرقدم اٹھاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ اس قوم پررحم فرمائیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدالله رب العالمين.



# 

ناشر کتابی کی کا نظم آبادلا - کابی ۱۹۰۰

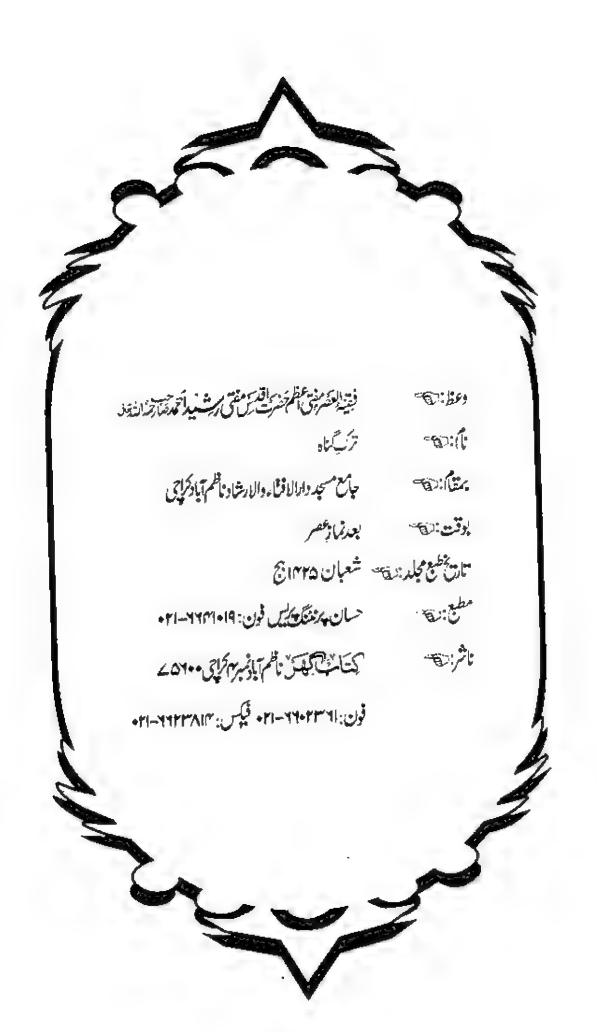

#### وعظ

# تركيكناه

اَلْحَمُدُ لِلْهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُهُ وَنُومِنُ بِهِ وَنَتُوكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ إِللّٰهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيّاتِ أَعْمَالِنَا مَن يُهُدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُورِينَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَن لا إِلهُ إِلاَ اللّٰهُ وَلاَ مُحَمّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى وَحُدَهُ لاَ مَعَدُداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ الله وَصَحُبة أَجْمَعِينَ.

أمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشّيطُنِ الرَّحِيْمِ. بِسُمِ اللّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. فعن ابي هريرة رضى الله تعالىٰ عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل الاظله الامام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لاتعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. (رواه البخاري وسلم وما لك والنمائي والتر ذكر الله خاليا

''حضرت ابو ہر ہرہ وضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سلی
اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ سات آ دمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنی
دمت کے سائے میں جگہ دیں گے جس دن اللہ تعالیٰ کے سائے کے سوا
کوئی سایہ بیس ہوگا۔ عادل بادشاہ، وہ جوان جس کا نشو ونما اللہ تعالیٰ کی
عبادت میں ہوا ہو، وہ خص جس کا دل مجد میں اٹکا ہوا ہو، وہ دو شخص جنہوں
نے آپس میں اللہ تعالیٰ کے لیے مجب کی ہو، اسی پر جمع ہوئے ہوں اور اسی کی خبر دعوت دی ہواور اس نے جواب میں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، وہ شخص جس نے کوئی صد قد دیا اور اسے ایسا چھپایا کہ با کیں ہاتھ کو اس کی خبر شخص جس نے کوئی صد قد دیا اور اسے ایسا چھپایا کہ با کیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہوئی جو دا کیں ہاتھ وں سے آنسو یہ بڑے۔ ''

ال حدیث میں جن سات متم کے لوگوں کا ذکر ہے ان کا بیان چل رہا ہے، پہلی تشم کا بیان ہوں ہو چکا آج دوسری فتم کا بیان ہوگا، وہ نوجوان جس کی اٹھان ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوئی ہو، اے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں جگہ ملنے کا بلند مقام اس لیے سلے گا کہ اس کے مل میں مثقت بہت زیادہ ہے۔

العطايا على قدر البلايًا

"انعامات مشقنوں کے مطابق ہوتے ہیں۔"

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوا فِيُنَا لَنَهُدِيَّنَّهُمْ سُبُلَنَا (٢٩-٢٩)

عبادت کرنے اور گناہوں کے چھوڑنے میں جولوگ مجاہدہ کریں اور چندروز تک صبر کرلیس ہم ان کی دنگیری کرتے ہیں پھران کو گناہوں سے نفرت ہوجاتی ہے، یہ مشقّت عمر مجرنبیں رہتی ، چندروز مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ ع چند روزہ جہد کن باتی بخند ''چندروزمشقت برداشت کرلیں پھرخوش سے ہنتے رہیں۔'' نوجوانی ہی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جانے پراتنی بڑی بشارت ہے۔

عبادت كالتيح مطلب:

عبادت کابیمطلب نہیں کہ تلاوت اور ذکر دنوافل میں مشغول رہے اور بس ، رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم نے ارشاد قر مایا:

التي المَعَادِمَ تَكُنُ أَعُبَدُ النَّاسِ (رواه احمدوالتر مَدَى وقال صدا صديث غريب) 
دوين گنا مول سے بيئاسب سے بردى عبادت ہے۔''

آئے۔ دانی چراغماز نیست دانکہ زنگار از رخش ممتاز نیست دانکہ زنگار از رخش ممتاز نیست رو تو زنگار ازرخ او پاک کن بعد زیں این نوررا ادراک کن بعد زیں این نوررا ادراک کن میں دستے میں اس لیے محبت الہیکا عکس نظر نہیں آتا کہ اس پر سے زنگار صاف کر تو نور معرفت کا ادراک ہوگا۔''

# نو جوانول کو بشارت:

جونو جوان ابتداء جوائی ،ی سے گنا ہوں سے بچتار ہا ہواس کا اتنا ہزا درجداس لیے ہے کہ ایسے وقت میں گنا ہوں سے بچنا بہت مشکل ہے، اس وقت فرمد داریاں نہیں ہوتیں ،نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے، ہرشم کے گناہ کرنے کا موقع میسر ہوتا ہے، اپنی عزت کا خیال نہیں ہوتا، زیب وزینت کا خیال رہتا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جرام طریقوں سے مال کمائے گا، بدنظری اور دوسرے گنا ہوں سے بچنا مشکل ہوگا۔ ایسے وقت میں اگر وہ نو جوان اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر بھے کرگنا ہوں سے بچنا ہو ادرسو چہاہے:

وقت میں اگر وہ نو جوان اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر بھے کہ گنا ہوں سے بچنا ہو ادرسو چہاہے:

وقت میں اگر وہ نو جوان اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر بھے کہ گنا ہوں سے بچنا ہو ادرسو چہاہے:

الله تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور سینوں میں مخفی باتوں کو بھی جانے ہیں۔ آنکھوں کی خیانت بھر بھی نظر آتی ہے الله تعالیٰ تو دل کے خیالات بھی جانے ہیں۔ بیسوچ کروہ الله تعالیٰ ہے ڈرتا ہے۔

جوانی میں گناہوں ہے بچنا بہت مشکل ہے اس کیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا قرب عطاء فرمانے کا دعدہ فرمایا۔

# عصرحاضر کی کرامت:

خصوصاً ایسے دفت میں جبکہ گناہ آسان ہو، فحاشی عام ہو، سینمااور تصویروں کی نمائش بلاروک ٹوک ہو، اگر کوئی گناہ نہ کرے تو اس کومعاشرہ میں بدترین شخص شار کیا جاتا ہو، ایسے دفت میں اگر کوئی اللہ تعالٰ ہے ڈرے تو بہرامت نہیں تو اور کیا ہے؟

برنظری کے مواقع میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے نظر کو جھکالینا بہت بری کرامت ہے۔ یائی پر چلنے اور پاؤل گیلا نہ ہونے سے لاکھوں درجہ بڑھ کر یہ کرامت ہے کہ گنا ہول کے مواقع اور تقاضا موجود ہونے کے باوجود بچتار ہے، اللہ تعالیٰ سب کواس کی تو فیق عطاء فرمائیں۔

حضرت حسن بھری رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس حضرت رابعہ بھریدر حمہا اللہ تعالیٰ کوئی مسلہ بوچھنے آئیں نو معلوم ہوا کہ بستی سے دور دریا کے کنارے پر عباوت کے لیے تشریف لے گئے ہیں۔شہر کی ہوالوگوں کے گناہوں سے مکدراورز مین ملوث ہوتی ہے اس لیے اہل اللہ عباوت کے لیے جنگل کو متنب کرتے ہیں۔

(ابتداء میں جب شاہراہ پاکستان (سپر ہائی وے) بناتو وہاں جا کر قلب پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی تھی، بسا اوقات آنکھوں ہے آنسو جاری ہوجاتے تھے۔اس لیے کہ بیز مین اور بہاڑا ب تک گنا ہوں سے ملوث نہیں ہوئے تھے)

حضرت رابعہ بھر بیر حمہا اللہ تعالیٰ وہاں پہنچیں تو ویکھا کہ بیدوریا میں پانی کی سطح پر مصلیٰ بچھائے نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت رابعہ رحمہا اللہ تعالیٰ نے بیہ جمائے کے لیے کہ بیک کوئی کمال نہیں ہوا پر مصلیٰ بچھا کر نماز شروع کردی، وہ سمجھ گئے دریا ہے باہر آ گئے تو انہوں نے ہوا ہے بیچ آ کر کہا:

''اگر بر ہوا بری مگسی باشی ، وگر برآب روی حسی باشی دل بدست آرتاکسی باشی۔'' پانی یا ہوا برمصلی بچھا کر ننکے یا مکھی کی نقل اُ تارلینا کوئی کمال نہیں ، کمال تو یہ ہے کہ اینے قلب کی خواہشات کواینے مالک کی رضا کے سامنے فنا کردیں۔

جہاں بے حیائی کے طوفان ہوں، گناہوں کی مجالس اور دعوتوں کی ہر طرف سے بھر مار ہوا ہے وقت میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے خوف کواینے ول میں بٹھائے گا تو یہ ہے اصل کرامت۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا كه قيامت كے قريب بے حيائي اتن عام ہوجائے گی کے مجلس بیٹھی ہوگی ان لوگوں کے سامنے ایک عورت آئے گی مجلس میں ہے ایک مخص اُ ٹھ کراس ہے زنا کرے گا،ان میں ہے ایک مخص کیے گا کہ تو ذرا د یوار کے پردے میں اس ہے بیکام کرتا، اس کا اتنا داجیہ ہوگا جیسا کہ سحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنهم میں ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنه کا ۔ ( المستد رک علی التجسین للحا کم ۴/۳۸ ) سوچنا جاہیے کہ بید درجہ اس کو کیوں ملا؟ اس لیے کہ اس وقت میں دین کی بات کہنا

ایک جرم ہوگااور جرم بھی ایسا کہ معاشر ہے بیں نا قابل معافی۔

سارا گھرٹی وی دیکھتا ہے اس کے مناظر سے دل بہلاتا ہے اور ایک مخص ایک کونے میں بیٹھ کراس سے بختا ہے تو یہ ہے کرامت۔

ایک شخص حضرت جنید بغدادی رحمه الله تعالیٰ کی خدمت میں وس سال رہا، جونکه كرامات وتصرفات كومدار ولايت مجھے ہوئے تضااس ليے مايوس ہوكر واپس جانے لگا، حضرت جنید بغدادی رحمه الله تعالی نے وجہ دریا فت فرمائی تواس نے کہا:

'' دس سال میں آ ہے کی کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی۔''

مصرت جنيد بغدادي رحمه الله تعالى فرمايا:

ل. " کیاا*س عرصہ میں میرا کو ئی فعل خلاف شرع بھی* دیکھا؟"

اس نے کہا: 'ونہیں' فرمایا:

'' دین میں استقامت الی کرامت ہے کہ اس ہے بڑھ کر کوئی کرامت

ہوہی نہیں سکتی۔''

اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہو علی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بروز قیامت اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطاء فرمائیں گے۔

# كنامول سے بيخ كانسخه:

ایسے موقع پر جہاں چاروں طرف سے گنا ہوں کی دعوتیں ہوں، گنا ہوں سے بیخ کے ننخ کے دوجزء ہیں: ہمت اور دُعاء۔

# ہمت بلندکرنے کے نسخے:

گناہوں سے بیچنے کے لیے ہمت بلند کرنے کے چند نسخے قر آن وحدیث سے بتا تا ہوں ،اللّٰہ تعالٰی استعال کرنے کی تو فیق عطا وفر ما کیں اورا پنی رحمت سے نافع بنا کیں۔

# 🗓 عبادت گذارنو جوان:

جس صدیث پر بیان چل رہا ہے اس کے مضمون کوسو جا کریں کفن کے نقاضوں کو رو کئے پر کتنی بڑی بشارت ہے اللہ تعالی ایسے خض کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دیں گے جب کہ کوئی ساینہیں ہوگا اور لوگ پسینوں میں غرق ہور ہے ہوں گے۔

### 🛨 گناہوں کے سمندر:

فَلُمَّا فَصَلَ طَالُونَ بِالْجُنُودِ لا قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبُتَلِيْكُمْ بِنَهَرِ قَمَنَ مُسَوِّبَ فَمَنَ مَ مَنْهُ فَلَيْسَ مِنِي عَوْمَنُ لَمْ يَطُعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّامَنِ اغْتَرَفَ مُو مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي عَوْمَنُ لَمْ يَطُعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِي إِلَّامَنِ اغْتَرَفَ مُو وَالَّذِينَ غُرُفَةً مِيدِهِ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُو وَالَّذِينَ غُرُفَةً مِيدِهِ اللهِ فَلَيْلاً مِنْهُم مَ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُو وَالَّذِينَ المَنُوا مَعَهُ لا قَلْوا لا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ مَ (٢-٢٣٩) مَنْ وَقَت كَ فِي حَصْرت شَمُويَل حَصْرت طَالُوت مسلمالُول كَ بِادشَاه عَتَى اللهِ وقت كَ فِي حَصْرت شَمُويَل مَصْرت طَالُوت مسلمالُول كَ بادشاه عَتَى اللهِ وقت كَ فِي حَصْرت شَمُويَل مَعْرَت شَمُويَل مَعْرَت شَمُويَل مَا لَوْت مسلمالُول كَ بادشاه عَتَى اللهِ وقت كَ فِي حَصْرت شَمُويَل مَعْدُولَ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَالِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِكُولُ اللّهُ وَلَالُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالُولُ اللّهُ وَلَالُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالِقُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالَالْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

علیہ السلام نے ان کو بادشاہ بنایا تھا، انہوں نے اپ لوگوں سے کبا کہ دیکے ناہوشیار ربنا،
اللہ تعالیٰ تمہاراامتحان لیں گے۔ کیاامتحان ہے؟ لب خشک ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے، دریا

پر سے گزرر ہے ہیں فرماتے ہیں کہ جس نے اس دریا ہے پانی پیاوہ ہم میں ہے نہیں۔
پہلے ہی بتادیا کہ بیامتحان ہے اورامتحان صرف تھوڑ ہے سے وقت کے لیے ہوا کرتا ہے
اگرامتحان میں کا میاب ہو گئے تو پھرانعام ہی انعام ہے۔ ان کو بتادیا گیا کہ تھوڑ کی میر مرکرلومگر پھر بھی اکثر ناکام ہوئے۔مفسرین نے لکھا ہے کہ جنہوں نے پانی بیاان کی
پاس نہ بھی بلکہ خشکی اور بیاس میں اوراضافہ ہوگیا رہے

مرض برهتا گيا جوں جوں دواء کی

اس کے بعد دشمن سے سامنا ہوا تو کہنے لگے کہ ہم میں مقابلہ کی ہمت نہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ گناہ کا ایک و بال یہ بھی ہے کہ آیندہ کے لیے نفس وشیطان اور دوسرے وشمنوں کے مقابلہ میں ہمت پست ہوجاتی ہے۔

اورجنہوں نےصبر کیا تھوڑی دریے بعدان کی بیاس ازخود بجھ گئی۔

اس وفت سوچ لیس که گناہوں کا طوفان ہے اور ہم طالوت کے ساتھ نگلے ہیں، حرام مال اورنفسانی خواہشات کا دریاسا منے ہے شدید پیاس لگی ہوئی ہے دل للچار ہاہے مگرارشاد ہے:

مَنُ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَنُ لُمُ يَطُعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنِّي

"جس نے پائی پیامیری جماعت میں ہے ہیں اور جس نے اس کونہ چکھاوہ

میری جماعت میں ہے ہے۔''

اس گااستحضار کریں۔اگرصبر نہ کیا تو حرام مال کی خواہش بڑھتی جائے گی ہے ہوس کہیں ختم نہیں ہوگی متنبی نے خوب کہاہے <sub>۔</sub>

> ما قبضى احد منها لبانته ولا انتهسى ارب الا السى ارب

'' دنیا ہے کسی کی حاجت پوری نہیں ہوئی ، ایک ہوس پوری ہوئی تواس نے دوسری کوجنم دیا۔'' خواہش نفس کی مثال:

حضرت بوصیر ی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ۔

والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم فلا تسرم بالمعاصى كسر شهوتها ان الطعام يقوى شهوة النهم

"دنس دودھ پینے بچے کی طرح ہے، اگر مشقت برداشت کر کے اس کا دودھ نہ چھڑ ایا تو جوان ہو کر بھی مال ہی کا دودھ پینے پر مصرر ہے گا ،اس لیے گنا ہول کے ذریعہ شہوت پوری کرنے کی کوشش مت کرد کیونکہ اس سے گنا ہول کی خوا ہش اور بڑھ جائے گی ، جس طرح جوع البقر کے مرض میں گھانے سے بھوک اور زیادہ بڑھتی ہے۔"

اور فرمایا \_

فلا ترم بالمعاصى كسر شهوتها ان الطعام يقوى شهوة النهم

جیند کا مریض اگر بھوک پرصبر نہ کرے بلکہ پچھ کھا کر بھوک کا علاج کرنا جیا ہے تو وہ
اپنی موت کا سامان کررہا ہے۔ بس میسوچ کر صبر کریں کہ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے
امتخان ہے اس سے سبق حاصل کیا جائے اور دُعاء کرتے رہیں کہ جن لوگوں نے صبر
کر کے طالوت کا ساتھ دیا یا اللہ! ہمیں ان کا ساتھی بنا، حرام اور گناہ سے بیخے کی ان
جیسی ہمت عطاء فرما۔

### ا حرم کے شکار:

يَّا أَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا لَيَبُلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَىءٍ مِّنَ الصَّيُدِ تَنَالُهُ آيُدِيُكُمُ وَرِمَاحُكُمُ لِيَعُلَمَ اللَّهُ مَنْ يَّخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَداى بَعْدَ وَرِمَاحُكُمُ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَّخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَداى بَعْدَ وَلِمَا حُكُمُ لِيَعْلَمُ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَداى بَعْدَ وَلِمَا خُكُمُ لَلَهُ عَذَابٌ اَلِيُمْ (٥-٩٥)

فرمایا کداحرام کی حالت میں ہم تمہارے پاس بہت شکارلائیں گے احرام میں ہویا حرم میں ہم شکارکوتہارے قریب لائیں گے کہ تمہارے نیزے ان تک پہنچ سکیں گے بلکہ ہاتھوں ہے بھی بکڑسکو گے تر بہاری طرف سے امتحان ہے ان کو ہر گزند بکڑتا۔ بلکداگر تم نے خود شکارند کیا اور دوسرے کو اشارہ کردیا تو اس پر بھی مواخذہ ہوگا لیکن اگر صبر کرو گے تو ہمارے انعامات کے مستحق ہوگے۔

### گناہوں کے شکار:

اس زمانے میں قدم قدم پر گناہوں کے شکار ملتے ہیں، بینک اور انشورنس کی ملازمت، ناجائز تجارت، رشوت اور سود وغیرہ بیشکار نظر آتے ہیں لیکن دیکھنا اللہ تعالی فرمارہ ہیں کہ ان سے نیج جاؤیہ ہماری طرف سے امتحان ہے اگر نہ بیج تو آخرت میں عذاب ہی عذاب ہے۔ ایسے ہی جہاں جاؤنگی تصویرین نظر آتی ہیں، جس طرف دیکھو گناہ ہی گناہ کے ذرائع میسر ہیں، ہر طرف گناہوں کے طوفان اٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، شکار آ آ کرانسان کے او پرزبرد تی گرتے ہیں، آگے پیجھے، دائیس بائیس، ہر طرف میں، آگے پیجھے، دائیس بائیس، ہر طرف ہوئیں۔ طرف ہیں، شکار آ آ کرانسان کے او پرزبرد تی گرتے ہیں، آگے پیجھے، دائیس بائیس، ہر طرف ہیں۔

شیطان نے اللہ تعالیٰ ہے دُعاء کی کہ مجھے قیامت تک مہلت مل جائے ، زندگی مل گئی تو کہنے لگا کہ تیرے بندوں پر آ گے چچھے ، دائیں ہائیں ہر طرف ہے حملے کروں گا اور ان کو بہکاؤں گا۔ کہیں تصویریں لگ رہی ہیں ، کہیں گانے ہورہے ہیں ، کہیں ناجائز مال مل رہاہے، کہیں ٹی وی وکھایا جارہاہے، جدھ تنظیمی نیم عربیاں عور تیں سامنے ہیں، ہر طرف سے گنا ہوں کی بلغار ہے۔ بیسو چنا جا ہیے کہ اس شکار سے کھیلنا بلکہ اس کی طرف و یکھنا بھی نا جائز ہے اس شکار سے تواللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے:

وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ لَمُ وَاللَّهُ عَزِيْزٌ ذُو الْتِقَامِ (۵-90) اگرايبا شكاركيا تويادر كھواللہ تعالی كی ذات عالب ہے انتقام لينے والی ہے۔

# ا بن اسرائیل کی محصلیان:

وَسُسَلُهُمُ عَنِ الْقَرِّيَةِ الَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ) إِذْ يَعُدُونَ فِي السَّبُتِ الْهُ مَّ السَّبُتِ الْهُ مَا اللَّهُمُ عَوْمَ سَبْتِهِمُ شُرَّعًا وَيُومَ لاَ يَسُبِتُونَ لاَ السَّبُتُ وَنَ لاَ يَسُبِتُونَ لاَ السَّبُتُ وَنَ لاَ اللَّهُمُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ ال

انہوں نے بیحیلہ کیا کہ نہر کے قریب تالاب کھود لیے یوم السبت (ہفتہ) کومجھلیاں تالاب میں داخل ہوجا تیں تو تالاب کے منہ پر بندلگادیتے اور یوم الاحد (اتوار) کو مجھلیاں بکڑ لیتے۔

# آج کے بنی اسرائیل:

آئ کے مسلمان کی حالت بھی یہی ہے کہ اگر شریعت کے مطابق کام کرتے ہیں تو مال منصب اور عزات سے محروم ہوتے ہیں اور جہاں شریعت کے خلاف کام کیا مال، عزت اور منصب سامنے آجاتے ہیں اس لیے بیمہ کمپنیاں اور سود خور لوگ تاویلات کے فرر ایداس حرام کو حلال تا ہے کہ کوشش میں گے دہتے ہیں۔ یہ بھولیس کہ اللہ تعالیٰ فرر ایداس حرام کو حلال تابت کرنے کی کوشش میں گے دہتے ہیں۔ یہ بھولیس کہ اللہ تعالیٰ

بنی اسرائیل جیساامتخان لے رہے ہیں۔اگرآج محرمات سے نیج گئے اور کوئی حیار سازی نہ کی تو بہت بڑا جہاد ہوگا اوراگراس امتخان میں نا کام رہے تو اللہ تعالیٰ کے قبر سے ڈریں کہیں بنی اسرائیل کی طرح بندر نہ بتادیئے جائیں۔

# حضرت بوسف عليه السلام كامراقبه:

حضرت بوسف عليه السلام كوجب زليخائے گناه كى دعوت دى تو فرمايا: اِنَّهُ رَبِّى ٱحْسَنَ مَثُواى (١٢-٢٢)

میر سے رب کے جھ پر بڑے احسانات بین اشخ بڑے محسن کی نافر مانی میں کیسے کرسکتا ہوں ، دنیا میں کوئی ایک گلاس پانی بلاد ہے تواس کاشکر سے بار باراداء کیا جاتا ہے مگر وہ ذات جس نے وجود دیا ، زندگی دی ، جس نے بولنے اور سننے کی توت دی ، چلئے گھرنے کی طاقت دی ، اور طرح طرح کے انعامات سے نوازا، ایسے مالک کی نافر مانی کرتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی ؟

وَلَقَدُ هَمْتُ بِهِ ۚ وَهَمْ بِهَا لَوُلَا أَنُ رًا بُرُهَانَ رَبِّهِ لَا كَالْلِكَ لِنَصُرِفَ عَنُهُ الشَّوْءَ وَالْفَحَشَآءُ (١٢-٢٣)

لینی آپ نے ہماری قدرت قاہرہ کا مراقبہ کیا جس کی بدونت ہم نے آپ کو گناہوں سے بچالیا۔

# عضرت بوسف عليه السلام كى بلند جمتى:

حضرت یوسف علیہ السلام گناہ ہے بیخے کے لیے دروازے کی طرف بھا گے، و کی راستہ نہیں ، اس کے درواز ہوائے ، اس کے درواز ہے سب مقفل ہیں ، بھا گئے کا کوئی راستہ نہیں ، اس کے باوجود ہمت ہے کام لیا اور جہاں تک بھاگ سکتے تھے بھا گے تو اللہ تعالیٰ نے درواز ہ کھول دیا۔

# حضرت بوسف علیهالسلام کی مزید جمت:

حضرت بوسف علیہ السلام کو جب زیخانے مجمع میں قید کی دھمکی دی تو اللہ تعالیٰ سے بول فریاد کی:

رَبِّ السِّبُّنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ (١٣-١٣)

اے میرے رب! مجھے قید و بند برواشت کرناسبل ہے، بنسبت اس کے کہ آپ کی معصیت ہے بچانے والی قید محبوب ہوگئی۔ قید اس لیے محبوب ہے کہ دضائے محبوب کا ذریعہ ہے، اس لیے گنا ہوں سے بچنے کی خاطر ہر تکلیف اور ہرئی سے برئی مشقت کو بطیب فاطر برواشت کریں۔ ناجا ئز ذرائع آمد نی کے ترک کرنے سے، ناچ اور گانے بجانے کا مضغلہ چھوڑ دیئے ہے، نگی تصویروں سے پر بہز کرنے سے، ناچ اور گانے بجانے کا مضغلہ چھوڑ دیئے ہے، نگی تصویروں سے پر بہز برطا ہر بچھ تعلی وصورت اور لباس اختیار کرنے سے اگر بناوی کو باور اسلام کے مطابق وضع قطع شکل وصورت اور لباس اختیار کرنے سے اگر بناوی بوقو وہ تکلیف بھی محبوب ہے، محبوب کو ناراض کر کے لذت گناہ کی بنسبت یہ تکلیف زیادہ محبوب ہے مسلمانوں جسی شکل وصورت اور مسلمانوں کا لباس اختیار کرنے پراگر عیسائی صورت اور مسلمانوں کا لباس اختیار کرنے پراگر عیسائی صورت کے شیاطین غذاتی اُڑا میں تو ان کو یوں جواب دیں۔

### عذل العواذل حول قلبي التائه وهوى الاحبة منه في سودائه

محبوب کی محبت میرے قلب کی گہرائیوں میں اس قدرر چی کہی ہے کہ وہاں تک شیاطین کی ملامت کی رسائی ممکن نہیں ، غرض بید کہ اس میں بظاہر تکلیف بھی نظر آئے تو رضائے محبوب کی خاطرا سے خندہ بیٹانی سے برداشت کریں۔

## راحت قلب كااصل سامان:

بظاہراس لیے کہا کہ حقیقت میں تو گناہ جھوڑنے سے راحت نصیب ہوتی ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ ہمارے دل میں اتنا سکون ہے کہ اگر بادشاہوں کومعلوم ہوجائے تو وہ اس دولت کواو نے کے لیے اپنے لشکر کے ساتھ حملہ کر دیں۔ «ضرت بيران بيررحمه الله تعالى كوشاه تنجر نے صوبہ نيم وز اطور نذر بيش كرنا حيايا تو فرمايا

پوك چتر خبرى رنْ بختم ساه باد كر در ولم رود جول ملك سنجرم آ نگہ کہ یاتم خبراز ملک نیم شب من ملک نیمروز بیک جونی خرم

''میرے دل میں ملک ہنجر کی ذیر ابھی خواہش ہوتو شاہ ہنجر کے تاج کی طری میرا بخت سیاہ : و جائے (ان کا تائ سیاد رنگ کا تھا) میں نے جب ملک نیم شب کی لذت بالی ہے میں صوبہ نیمروز کوائیں جو کے موش بھی خرید نے و تياربيں .،

حضرت شاہ ولی التدرحمہ اللہ تعالیٰ فریائے ہیں 🔍 دلے دارم جواہر خانہ بخش است تحویلش که دارد زمر گردون میر سامانے که من دارم " میں ایبا دل رکھتا ہوں کہ اس کی تحویل میں عشق کا جواہر خانہ ہے، کیا

میرے جیسامیر سامان د نیامیں اور کس کے یاس بھی ہے؟''

اس لیے میں نے بتایا کر ک گناہ سے بظاہر مصیبت معلوم ہوتی ہے اس وقت حمرت بوسف عليه السلام كي طرت بيه وعاكرين كه ماالله! آب كي ناراضي ي ايخ ي ك کیے قیدر یادہ محبوب ہے، یاالند! آپ کی نارانٹی برداشت نہیں کی جاسکتی،اس لیے وہ قید محبوب ہے جوآ پ کی معصیت ہے بیٹے کاؤر اید ہو۔

# △عشق كاكرشمه:

جب کچھ عورتوں پرزلیخا کاعشق ظاہر ہو گیااوراس کو ملامت کرنے لکیس تو اس نے

ان كودعوت بربا كرحضرت يوسف عليدالسلام كى زيارت كروائى اور بجران سے كها: فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمُتَنْنِي فِيهِ لَو لَقَدُ رَاوَدُتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعُصَمَ لَا (٣٢-١٢)

عشق بوسف کا بر ملاا قرار واظبار کر کے بیہی جماویا کہ اس معاملہ میں کسی بروی سے برئی ملامت کا اس قلب برؤر و و برابر بھی کوئی اثر نہیں ہوسکتا ،اس سے بیسبق حاصل کریں اور جنب فائی مخلوق کے عشق کا بیکر شہہ ہے تو مجبوب حقیق کے عشق میں کسی کی ملامت کا ایراثر ہوسکتا ہے؟ بیشعر بڑھا کریں ۔

# عدل العواذل حول قلبي التائه وهوي الاحبة منه في سودائه

عورتوں کی ملامت بہت تخت ہوتی ہے! س لیے شاعر نے "عوافل" کہا جس کے معنی ہیں" ملامت کرنے والیوں کی ملامت معنی ہیں" ملامت کرنے والی عورتیں "شاعر کہتا ہے کہ ملامت کرنے والیوں کی ملامت میرے دل کے او پراویر ہی چکر کائتی رہتی ہے جب کہ مجبوب کی محبت دل کی گہرائی میں سیاہ نقطے تک پہنچ چکی ہے اس لیے کوئی بڑی سے بڑی ملامت بھی میرے دل پر کوئی اثر منیں کرسکتی کیونکہ مقام محبت تک ملامت کی رسانی ناممکن ہے۔

حاصل مید دب بھی کسی گناہ کاموقع پیش آئے تواس سے بیخے کے لیے میہوج کر جمت بلند کریں کہ بیداللہ تعالی کی طرف سے امتحال ہے، بیرطالوت والی نہر ہے، میرم کا شکار ہے، یہ بی اسرائیل کی مجھل ہے، بیز لیخاہے، بس میہوج کر صبر کرلیں اور جمت سے کام لیس یہ بمت کے ساتھ دوسری چیز ؤیا، ہے یغیرؤیا، کے صرف جمت کام نہیں کرتی جیسا کہ بدون جمت کام نہیں کرتی جیسا کہ بدون جمت ہے۔

# ق حضرت طالوت كالشكر:

اسحاب طالوت نے نہرے یانی نہ بینے میں صبر وہمت ے کام لیا جس کا قصہ

بتا چڪا ہوں۔

وَلَمُّا بَسَرَزُوا لِبِجَالُوْتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَآ اَفَرِغُ عَلَيْنَا صَبُرًا وَثَبِّتُ اَقْدَامَنَا وَانُصُرُنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِيُنَ (٢-٢٥٠) جب جالوت اوران كِلشكرول سے سامنا ہوا تو صبر واستقامت اور نصرت كى دُعا كي ما نَكْنے لِكے۔

# الله والول كالشكر:

وَكَايِنْ مِنَ نَبِي قَتُلَ ﴿ مَعَهُ رِبِيُونَ كَثِيرٌ ۗ قَدَمَا وَهَنُوا لِمَا آصَابَهُمُ فِي مَبِيلِ اللّه فِي مَبِيلِ الللّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا \* وَاللّه يُعِبُ فِي مَبِيلِ اللّه الله وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا \* وَاللّه يُعِبُ الصّبِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُم إلا آنُ قَالُوا رَبُّنَا اغْفِرُلْنَا ذُنُوبُنَا السّرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلَهُم إلا آنُ قَالُوا رَبُّنَا اغْفِرُلْنَا ذُنُوبُنَا وَالسّرَافَنَا فَاللّهُ اللّهُ وَالسّرَافَنَا فَيُ اللّهُ وَاللّهُ وَالسّرَافَنَا فَاللّهُ اللّهُ وَالسّرَافَنَا عَلَى الْقَوْمِ النّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلُولُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

حضرات انبیاء کرام علیم السلام کی معیت میں ان کے اصحاب جب وشمن کے مقابلہ میں نکلتے تو ہمت سے کام لیتے اور القد تعالیٰ کی راہ میں جہنچنے والی برسی سے برسی مقابلہ میں نکلتے تو ہمت سے کام لیتے اور القد تعالیٰ کی راہ میں جہنچنے والی برسی سے برسی مصیبت کا جوائمر دی کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرتے اور ساتھ ہی استغفار اور ثبات قدم ونصرت کی دُعا نمیں بھی کرتے رہتے ہتھے۔

### مقام جهاد:

غور کریں کہ آج ہم شب وروز نفس وشیطان کے نشکروں، ہے دین ماحول اور برترین معاشرے کی فوجوں کے ساتھ برسم پیکار ہیں، یہ بہت بڑا جہاد ہے، کفار کے ساتھ جہاد ہے بھی اصل مقصد حفاظت دین ہے لہذا یہ سوچا کریں کہ ہم ہروفت بہت بڑے جہاد میں مشغول ہیں۔ شیاطین جن وانس کے نشکروں کے ساتھ سخت مقابلہ ہور ہا ہے۔ اس لیے طالوت اور حضرات انہیاء کیلیم السلام کے اصحاب کی طرح صبر اور ہمت

ے کام لیں ، دین کی راہ میں پہنچنے والی ہر تکلیف کو خندہ پیشانی ہے برداشت کریں اور اس کے ساتھ استغفار کا سلسلہ بھی جاری رہے۔

# دُعاء کی اہمیت:

حفرت یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بیخے کے لیے اپنے رب کریم کے احسانات عظیمہ اور قدرت قاہرہ کا مراقبہ کیا پھرزبان سے اس کا تذکرہ کر کے زلیخا کو بھی اس کی تبلیغ کی پھراس قدر ہمت سے کام لیا کہ سب درواز مے مقفل ہیں کہیں راوفر ارنظر نہیں آتی مگر بلاسو ہے سمجھے بھا گتے ہیں ۔

گرچه رخنه نیست عالم راپدید خیره یوسف دار می باید دوید

کوئی راستہ نظر نہ آئے تاہم جو پچھ اپنے اختیار میں ہے ضرور کرے، ہمت نہ ہارے۔ یوسف علیہ السلام کی اس ہمت پرالتہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، درواز ہے ازخود کھل جاتے ہیں اورخودز لیخا کے خاندان کا ایک معصوم بچہ آپ کی عصمت پرشہادت دیا ہے۔ اس کے بعد مزید ہمت دیکھیے کہ جیل کوکس خندہ پیشانی سے قبول فرمایا، اوراس ہیٹال اور عظیم الشان ہمت کے ساتھ ؤ عاء بھی کرر ہے ہیں:

وَإِلاَّ تَصُوفَ عَنِي كَيُدَهُنَّ أَصُبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ الْجَهِلِيْنَ o وَإِلَّا لَهُ مِنَ الْجَهِلِيْنَ o (٣٣-١٢)

یا الله! اگر تو نے دستگیری نه فرمائی تو میں تباہ ہوجاؤں گا، دیکھیے ایسے اضطرار کے وقت دُعاء بھی کتنی جلدی قبول ہوتی ہے ، فرماتے ہیں :

فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبَّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيُدَهُنَّ ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيُمُ ٥ ( ١٣-١٣)

الله تعالیٰ کی رحمت نے فورا وستگیری فرمائی۔ عربی میں حرف ' ف ' فورا کے لیے آتا

ب-ای طرح دسم سطالوت کے قصد میں قرمایا:

فَهَزَمُوُهُمْ بِإِذُنِ اللَّهِ ۚ ﴿ ٢-٢٥١ ﴾

الله نقال أن ان كى فورا نفرت كى اور ان كو بيمن يه غلبه عطاء فرمايا۔ اس طرح التحاب انجا بليم السلام كى دُعا بيمي فورا قبول فرمائي.

فَانْهُمُ اللَّهُ ثَوَابِ الدُّنْيَا وَحُسُنَ ثُوَابِ الْاَحِرَةِ \* وَاللَّهُ يُعِبُّ الْمُحْسِنِينَ ٥ (٣٠-٣٨)

ریکارینے و راتجر بدیجیے اور ان کی شان کرم کا کر شمہ دیکھیے ۔ پون بر آرند اذ پریشانی حنین موش برزد از انین المذنون این چنین لرزد که مادد بر ولد

وست شان گیرد بیالا می کشد

"اله تنبكار پر الله تعالى كا عرش عظيم ال طرن كانب أشتا ب جيسے مال الله الله تنبكار پر الله تعالى كا عرش عظيم ال طرن كانب أشتا ب جيسے مال الله الله تنبك كرون وفر ب خاص سے نواز تاہد"

نوسیند بمت اور زعاء گناہوں ہے بچائے والی گاڑی کے دو پہنے ہیں۔ بیدوونوں پسے ضروری ہیں۔ ایک تیسری چیز پسے ضروری ہیں ایک پہنے سے گاڑی نیس چلتی بلکہ تیز رفتاری کے لیے ایک تیسری چیز

جماب بھی ضروری ہے اور وہ ہے کی اللہ والے کی صحبت، اس کی برکت سے ہمت بلند ہوتی ہے اور دُ عاء جلد قبول ہوتی ہے۔

# تركيه معاصى فضل البي:

وَمَا أَبُرِّئُ نَفْسِيَّ إِنَّ النَّفْسَ لَامَّارَةً وِالسَّوْءَ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي (١٢-٢٠)

حضرت يوسف مليدالسلام است بزيانا و بين كامياني وابنا كمال نيس يحج بكداس كو المين وابنا كمال نيس يحج بكداس كو المين وابنا كمال نيس يحق بكداس كو المين وابنا كمال كادمت قرارد المدرب بيس المعلى مب كه منادت بين كاتو أقل بوبائة قواس مين البيغ كمال كادمم تك بعى ندآئ بلكمن رب تريم كى وشكير في تعجيم الموج منال كادمم تك بعى ندآئ بلكمن رب تريم كى وشكير في تعجيم -

ا بنا کمال مجھنے کی صورت میں اس نعمت کے سلب ہوجائے اور بدترین کا نول ہیں۔ متاا ہوجائے کا بہت بخت خطرہ ہے۔

## بهبت برا گناه:

جس طرح خود گناہوں ہے بچنافرش ہے، ای طرح حتی المقدور دوسروں کو بچانے ک کوشش کرنا بھی فرض ہے اور اس میں خفلت کرنا بہت بڑا گناہ ہے بلکہ حقیقت ہے کہ دوسروں کوراور است پرلائے بغیر خود دین پر قائم رہنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہے ، اس لیے اس فرض کو چھوڑنے پرقر آن وحدیث میں دنیا وآخرت کے شدید ترین عذا ہے کی بہت سخت وعیدیں ہیں ، (جن کی تفصیل وعظ 'القدے باغی مسلمان 'میں ہے۔ جامع )

اس وقت صرف ایک آیت بتا تا ہوں:

وَاتَّقُوا فِيَّنَةً لَا تُصِيْبَنَّ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْكُمُ خَاصَّةً ۚ وَاعْلَمُوا آنَّ اللَّهَ شَدِيْدُ اللَّهِ قَابِ 0 (٢٥-٢١)

"اورتم ایسے و بال سے بچو جو خاص انہی لوگوں پر واقع نہیں : وگا جوتم میں ان گناہوں کے مرتکب ہونے ہیں اور یہ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دیے

والے ہیں۔''

اس لیے دنیا ہے فتق وفجور منانے کی ہرمکن کوشش میں گئے رہنا فرض ہے، نرمی ہے کام نہ چلے تو حسب استطاعت قوت کا استعال کرنا فرض ہے، سلح جہاد کے بغیر تبلیغ کمل نبیں ہو کئی۔ (اس کی تفصیل رسالہ سلح جہاد میں ہے۔ جامع)

اللہ تعالیٰ سب کو ہر تسم کے گناہوں سے بیخے ، دوسروں کو بچانے اوراپی راہ میں سلح جہاد کرنے کی توفیق عطاء فرمائیں ، ولوں میں اپنا خوف اتنا پیدا فرمادیں جو گناہوں کو کیسر چھڑ واد ہے ، اپنا تعلق ادر محبت آئی پیدا فرمادیں کہ گناہ کے تصور سے بھی شرم آئے گئے۔ یا اللہ! تو نفس وشیطان ، بے دین ماحول اور گندے معاشرہ کے مقابلہ میں طالوت کے سیاہیوں جیسی ، اسحاب انہیا علیم السلام جیسی اور حضرت یوسف علیہ السلام جیسی ہمت اور ان جیسا غلب عطاء فرماان کی طرح وتھگیری فرما۔ یا اللہ! ہم ان سے ذیادہ جس اس کنرور بیں اور دشمن ان کے دشمنوں سے تعداد اور طاقت میں بھی کئی گنا زیادہ بیں اس لیے ہم ان سے بھی زیادہ بیں اس کے دشمنوں سے تعداد اور طاقت میں بھی کئی گنا زیادہ بیں اس اور ہماری حالت پر حم فرما

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمدلله رب العالمين.